المامز المالا ال

على صرت كى نظر ميں

از - اسحافظ القارى مولاما علام في فادرى الدر المحافظ القارى ما دريا المعلى من فادرى من فادرى من في داريها في مرز الله منافك لا الموادية المنافية ا

نامشِر المحري على المريم ماركميه طي ، أردو بإذار، لابهور المريم ماركميه طي ، أردو بإذار، لابهور

#### استدعا

روددگار عالم کے فعنل، کرم اور مہر بانی ہے، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کم وذکک، طباعت، فیج اور جلد سازی بیس پوری ہوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے سے اگر کوئی فلطی نظر آئے یا صفحات درست شہول تو از داو کرم مطلع فرمادیں۔ ان شارال کیا جائے گا۔ نشاعہ بی کے لیے ہم آپ کے بے مدملی دوں سے۔ (ناشر)

### فهرست

| صفخنبر         | عنوان                                      |             |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|
|                | انتساب                                     | 0           |
| $-\frac{7}{2}$ | منقبت اعلى حضرت عليه الرحمة                | 0           |
| 8              | <u>پیش لفظ</u>                             | 0           |
| 11             | اعتذار                                     | _<br>       |
| 14             |                                            |             |
| 15             | حمرباری تعالیٰ (۱)                         | <u></u>     |
| 19             | حمد باری تعالیٰ (۲)                        | <u> </u>    |
| <b> </b>       | وصل اقل: نعت شريف                          | 0           |
| 21             | وصل دوم: درمنقبت حضورغوث اعظم رضي الله عنه |             |
| 51             | حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کے حالات        |             |
| 52             |                                            |             |
| 52             | نام و پيدائش                               | <del></del> |
| 53             | آپ (رضی الله عنه) کاسلسلهٔ نسب             | <b> </b>    |
| 54             | سلسلة را قعات                              | 0           |
|                | آپ (رضی الله عنه) کے والد ماجد             | 0           |
| 67             | صلوة غوثيه كاطريقه                         | 0           |
| 72             |                                            | <u>,</u>    |

| 90  | وصل سوم: درحسن مفاخرت از سر کار قادریت                               | 0        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 104 | ا يك حقيقت واقعيه                                                    | 0        |
| 106 | واقعات ہے متعلق ضروری وضاحت                                          | 0        |
| 123 | وصل جهارم: درمنافحت اعداء واستعانت از آقا                            | 0        |
| 146 | درجات اولیاء کی باره اقسام                                           | 0        |
| 152 | لفظ''شہنشاہ'' کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ کافتو کی            | 0        |
| 179 | شرا نظمر شد                                                          | 0        |
| 181 | تصوف کیا ہے؟                                                         | 0        |
| 191 | غوث الاعظم رضى الله عنه كى والده ما جده اورنا نا جان رحمة الله عليها | 0        |
| 193 | آپ (رضی الله عنه) کی تعلیم وتربیت                                    | 0        |
| 196 | غوْتُ اعظم رضى الله عنه كي از دوا جي زندگي                           | 0        |
| 196 | آپ (رضی الله عنه) کی از واج اوراولا داطهار                           | <b>©</b> |
| 198 | آپ (رضی الله عنه) کاوصال شریف                                        | @        |
| 198 | شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه کے الہامات (سوالات وجوابات)        | <b>©</b> |
| 208 | غوت اعظم رضی الله عنه کے اقوال وارشادات                              | <b>©</b> |
| 218 | سيدناغوث اعظم رضى الله عنه كاسرايا يخنور                             | <b>©</b> |
| 222 | كرامات غوث اعظم رضى اللهءنه                                          | <u></u>  |
| 255 | غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایک شعر کی تشریح مجد دیاک کے قلم سے          | <u></u>  |
| 259 | غوث باک رضی اللہ عنہ کے عنبلی المذہب ہونے کی وجہ                     | 0        |
| 261 | . كرامت كم تعلق ايك تحقيقي مقاله                                     | <b>©</b> |
| 270 | منكر بين خوار ق                                                      | 0        |

| 270 | معجزه کی تعریف                                           | 0        |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|
| 271 | قدرت اورعادت میں فرق                                     | @        |
| 271 | اقسام عادت                                               | 0        |
| 273 | معجزه، كرامت اوراستدراج مين فرق                          | 0        |
| 274 | اہل مجاہرہ کے دس خصائل                                   | 0        |
| 276 | ترتيب اشغال                                              | 0        |
| 280 | غوث پاک رضی الله عنه کاایک عظیم فر مان (قدمی هذه)        | 0        |
| 281 | ادليائے وقت اور رجال الغيب                               | 0        |
| 282 | تاج غوشيت اورابدال كانعارف.                              | 0        |
| 283 | كياآب (رضى الله عنه) كافرمان (قدمي هذه) بامرالبي تها؟    | 0        |
| 285 | (قلمي هذه) كالميح مفهوم                                  | 0        |
| 286 | قَدَ مُ كِمعَىٰ                                          | 0        |
| 287 | چہل کاف کیا ہے؟                                          | 0        |
| 294 | چېل کاف پڙھنے کاطريقه                                    | <u></u>  |
|     | شرح چېل کاف (وزن عروضی تقطیع ، ترکیب صرفی ونحوی مع اُردو | <b>©</b> |
| 287 | وفاری ترجمه)                                             |          |
| 300 | آپ (رحمة الله عليه) كافارى كلام (سحمير) مع أردور جمه     | <u> </u> |
|     | حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کے عربی قصائد ( 9 قصائد ) مع  | <b>©</b> |
| 304 | اُردوتر جمه                                              |          |
| 306 | قصیده غوثیه (اُردو و فاری منظوم ترجمه کے ساتھ)           | <u> </u> |
| 354 | غوث اعظم رضى الله عنه كي صيتين اور آخرى كلمات            | <u> </u> |
| 358 | سيدناغو شاعظم رضى الله عنه كي كميار هوي شزيف             | <u> </u> |

| 4 | _ |
|---|---|
| 1 | = |
| 1 | J |

|     | والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمراج والمناس والمروو والمناط والمراج والمرا |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 359 | الصال تُوابِ قرآني آيات كي روشني مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>©</b> |
| 368 | وہابیہ کے چندعقا کد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>©</b> |
| 372 | چندقر آنی آیات سے غلط استدلال کا تفصیلی جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>©</b> |
| 402 | چنداعتر اضات اوراُن کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>o</b> |
| 409 | الصال تواب کے جواز پر چندحوالہ جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | @        |
| 414 | گیار ہویں شریف حالات و واقعات کی روشنی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0        |
| 414 | بسلسله وگیار ہویں شریف ایک دلجیپ مکالمه (منظوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        |
| 415 | وه عظیم دا قعات جودن دسوال اوررات گیارهویں کودقوع پذیر ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
| 418 | دن دسوال تے رات یار ہویں (پنجابی منظوم).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0        |
| 422 | سيد ناابوذ رغفاري رضى الله عنه كى البها مى دُعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        |
| 424 | ما خذومرا جح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0        |

#### 000

### انتساب

مم رضائش در رضائے مصطفى زیں سبب شد نام أو احمد رضا

عالم رَبّانی، فاضل لا ثانی، کاشفِ اَسرار پنهانی، عارف سُیحانی - جامع برعلم وُن، وافع شرور و فتن، امام الل سُنن - ما برمعقول و منقول، کشته بیش رسول، حاوی فروع و اصول - فقیهد به همتا، مفتی به مثال و یکتا - امام الل سُنت ، مجدودین و ملت ، عظیم المرتبت، رفیع الدرجت، جلیل العظمت ، کثیر البرکت - شخ الاسلام واسلمین، عدة المرتبت، رفیع الدرجت، جلیل العظمت ، کثیر البرکت - شخ الاسلام واسلمین، عدة المحققین ، تاج المدققین ، قدوة السالکین ، زبدة العارفین ، سندالمحد ثین ، سلطان الواصلین ، وصاف سیدالمرسین ، معدال حبیب رب الشماء والارضین ، مجوب و نائب غوث العالمین - وصاف سیدالمرسین ، معدال حبیب رب الشماء والارضین ، مجوب و نائب غوث العالمین -

### تسمق المكانة والمكان

# اعلى حضرت امام احدرضاخان

(محمری بخفی بمصطفوی قادری) بر بلوی بعلیه رحمة الله القوی به مسطفوی قادری) بر بلوی بعلیه رحمة الله القوی به به مسطفی دیمها تخفی من نائب غوث الوری دیمها تخفی حق تعالی کی قتم" احمد رضا" نائب غوث الوری دیمها تخفی مسلم مسلم مسلم علام حسن قادری فلام حسن قادری

### منقبت اعلى حضرت عليهارجمة

سرّ ذات مصطفى ديكھا تجھے رحمت رب ورئ ديکھا تجھے عمدهٔ اہل صفا دیکھا تجھے جو لکھوں اس سے سوا دیکھا تجھے نائب خیر آلوری دیکھا تجھے مثل بروانه فدا دیکھا تھے مهر يرخ اصطفا ديكها تخفي مشعل ضوءِ ہدے دیکھا کچھے ہم نے شیدا دین کا دیکھا کچھے منبغ لطف وعطا ديكها تخجفے فی الحقیقت رہنما دیکھا کجھے پر توِ شیر خدا دیکھا کجھے قدرت رب العلی دیکھا کجھے قدرت رب العلی دیکھا کجھے ہم نے ایسا پیشوا دیکھا کجھے ہم نے ایسا پیشوا دیکھا کجھے جس نے اے نوری مکدی ویکھا تھے قاتل كل اشقيا ديكها تخجي گوہر بحر شخا دیکھا تجھے

ہم نے کیا احمد رضا دیکھاتھے آیت فضل خدا دیکھا تجھے زبدهٔ اہل تقا دیکھا تخھے کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا تھے حق تعالیٰ کی قشم احمد رضا ستمع احیائے سنن پر روز وشب زېد و تقوي کيس بسر کي زندگي تجھ سے دین پاک نے پائی ضیا جان جب تک جسم میں باقی رہی خلق میں جاری ترا بحر فیوض ابل بطلان کو دکھا دی راہ حق بھا گتے تھے تجھ سے اعدائے سنن ہیبت حق تیرے چہرے سے عیال مقتدا آکر ہوں تیرے مقتدی جان و دل ہے ہوگیا ہجھ پر فدا تجدیوں کے حق میں تھا تیر شہاب اہل سنت کو بہت کچھ دیدیا

خدمت نمرب میں کائی عمر سب ناصر دیں دائما دیکھا تھے بدعت و باطل کی گردن کاٹ دی سيف متلول خدا ديكها تخجي شرک کی ظلمت کو تونے کھودیا وافعی بدرالدلج دیکھا بخھے اس زمان پُر فنتن میں اے رضا استقامت ہے تھرا دیکھا تجھے ککشن نمهب کیا آراسته بلبل باغ ہریٰ دیکھا تجھے کردیا ملت په قربان مال و جال دین حق کا شیفتا دیکھا تخھے کھودیا ہتی کو تونے بہر حق شاہر دیں پر فدا دیکھا تھے مو امام الل سنت باليقيس عالمول كالمقتدا ديكها تخقي مفتی اکناف عالم تیری ذات مفتیول کا پیشوا دیکھا تجھے خدمت دین ترا پیشه رہا صابر ظلم و جفا دیکھا تجھے مرحبا اے میرے مولا مرحبا گو ہر بحرہدیٰ دیکھا تجھے مشکلوں کو تونے آساں کردیا اے رضا! مشکل کشا دیکھا تخھے جام عرفانی یلا دیجے مجھے عارف رب الوري ويكها تخفي درد فرنت کی دوا کردیجیے دار وئے دردِ عَنا دیکھا کچھے المدد آے شاہ اقلیم کرم دافع کرب و بلا دیکھا کھے المجی کیونکر نہ ہو تجھ سے گدا بیکسوں کا ملتی دیکھا کچھے کشتی رنج و مصیبت کا شہا اہل حق نے ناغدا دیکھا کچھے بندۂ محمود جال نے اے رضا

(مولا نامحود جان رضوى جوده بورى رحمة الله عليه)

مظهر ذات خدا دیکھا کھے

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# يبش لفظ

ہاتھ جب اٹھیں دعا کے لیے یاد رکھنا ہمیں خدا کے لیے

دوم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق ، حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر اولیائے کرام رحمة اللہ علیم اجمعین کی نظر عنایت سے عنقریب ترتیب دی جائے گی تو گویا حدا کی بخشش سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبہ و مقام پر دو جلدوں کا گلدستہ معرض و جود میں آجائے گا۔

ے میرے محبوب کے چرہے ہیں مہ باروں کی دنیا میں وصل اول چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پرمشمل ہے جس کے مقطع ميں سيد ناغوث اعظم رضى الله عنه كوسر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى بارگاه ميں وسيله اور شفيع بنایا گیا ہے، اور آپ کی غوصیت اور ابن رسول علیہ السلام ہونے کا سہارالیا گیا ہے۔اس ليے كتاب كے شروع ميں نعت شريف بمعه ترجمه وتشريح لكھنا مناسب سمجھا گيا تا كه حدائق بخشش كى ترتب بهى برقر ارر ہے اور حضرت غوث اعظم عليه الرحمة كى عظمت وشان میں لکھی جانے والی کتاب کا آغاز نبعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوجائے گا۔اس کتاب میں آپ کو دیگر مضامین کےعلاوہ جہال حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہر کوشے پر روشی نظر آئے گی وہاں آپ کی کرامات وتصرفات ، مجاہدات ، محصیل علم، تبليغ دين،اشاعت اسلام اورجذ بدايماني كے ساتھ ساتھ ديگرادليائے كرام كے حالات و واقعات، ان كي نگاهوں ميں عظمت غوث ياك رضي الله عنه اور بالحضوص ايصال تو اب اور گیارہویں شریف وختم یاک کا مسئلہ کتاب کے آخر میں بڑی شرح وبسط کے ساتھ و العاطمة تحرير مين لا يا كيا ہے۔ نيز سر كارغوث اعظم رضى الله عنه كے چند نا در قصا كد آپ كيا . اورادوادعیہاوراتوال وفرمودات سے بھی کتاب کوزینت بخشی گئی ہے۔ ے گرچہ من نایاک ہستم ول بریاکان بستہ ای انثاء الله زبرنظر كتاب عاشقان مصطفي صلى الله عليه وملم اورعقيدت مندان غوث اعظم واولیائے کرام علیہم رحمۃ الرحمٰن کے لیے ہرلحاظ سے مفیداور بہتر ثابت ہوگی۔ \_ شنی ام من نعره تکبیر ورسالت می زنم

دم زبوبكر وعمر، عثان و حيدر مى زنم قادر يم نعرة يا غوث اعظم مى زنم دم زشاه احمد رضاخال قطب عالم مى زنم سرور يم نعرة سُلطان بابو مى زنم دم زبو البركات حضرت سيد احمد زنم

طالب دعا ذرهٔ خاکس را وطیبه و بغدا د غلام حسن قادری

### اعتذار

اعلی حضرت امام ابل سنت مجد درین و ملت مولانا شاہ مجد احمد رضا خان ہر بلوی علیہ الرحمة کا کلام بلا شک وشبہ اس مقولہ پرسوفیصد پورا احر تا ہے کہ ''بادشاہوں کا کلام ، کھے جیسے گدا ہے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے''۔ اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کا کلام بجھنے میں بھے جیسے گدا ہے غلطی بھی ہوستی ہے میں اپنے ترجے اور تشریخ کو حرف آخر بجھتا ہوں اور نہ ہی ہہ کہنے کی جسارت کرسکتا ہوں کہ میں کما حقہ اپنے اندر آپ کے کلام کو بجھنے کی صلاحت رکھتا ہوں ، جسارت کرسکتا ہوں کہ علیم ما حقہ اپنے اندر آپ کے کلام کو بجھنے کی صلاحت رکھتا ہوں ، وق کل ذی علم علیم ایک حقیقت مسلمہ ہاور عقل کل ہونے کا دی ویدار بھی نہیں ہوں ، اہل علم ہوں غلطی اور خطا جیسے ہر انسان کا لاز مہ ہے میں بھی اس سے مشنی نہیں ہوں ، اہل علم حضر ات سے تو تع ہے کہ معنوی ، تشریکی ، ترکیبی واد بی اغلاط پر فراخد لی سے اصلاح فرما کر میدان تحریر کے ایک نو وار د طالب علم کی حوصلہ افزائی فرما کیں گے۔ اللہ تعالی سے مسید بنا ہوں کہ وہ ذات میری اس حقیری کوشش کو تیول و منظور فرما کر میرے لیے ، میرے والدین کے لیے اور جملہ موشین کے لیے بخشش کا سبب بنائے اور اہل اسلام ، میرے والدین کے لیے مفیدونا فع بنائے ۔ میں مطابی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مفیدونا فع بنائے ۔ ایس دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین باد علیہ حسن قادری سے فلام حسن قادری

# حمرباری تعالی (۱)

(۱) اَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْكُونِ وَ الْبَشَرُ مُنْحَصَرُ حَمُدُا يَّدُومُ دَوَامٌ اغَيْرَ مُنْحَصَرُ مَنْحَصَرُ (۲) وَاَفْضُلُ الصَّلُواتِ الزَّاكِيَاتِ عَلَى وَاَفْضُلُ الصَّلُواتِ الزَّاكِيَاتِ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مُنْجِى النَّاسِ مِنْ سَقَرُ (٣) بَكَ الْعِيسَاذُ الْهِسَى إِنَ اَشَاحُكُمًا مِنْ النَّارُ النَّذَرُ (٣) مِنْ النَّارِ النَّذَرُ النَّالِ النَّذَرُ النَّهُ النَّذَرُ النَّلُ النَّالَ النَّذَالِيَ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَالِ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَالُ النَّالَ النَّذَالُ النَّالَ النَّذَالُ النَّذَرُ النَّذَرُ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذُ النَّذَالِ النَّذَالُ النَّذَالِيَا النَّذُ النَّذَالُ النَّذَالِ النَّذَالِ النَّذُ النَّذَالِ النَّذَالِ النَّذَالِ النَّذَالِ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّلُ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذَالِ النَّذَالُ النَّذَالُ النَّذَالِ النَّذَالِي النَّذَالِ النَّذَالِ النَّذَالِ النَّذَالِ النَّالِيُولُ النَّالِ النَّالِ النَّذَالِ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّالِ

حمد: ذاتی خوبی کی وجہ کے کا قائل تعریف ہونا۔ ای لیے تعرص ف اللہ تعالی ہی ہوتی ہے۔ گلوق کی تعریف کے لیے مدح ونعت وغیرہ کے الفاظ ہولے جاتے ہیں۔ کی تکہ اللہ کے علاوہ کی کی کوئی خوبی و کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں بلک اللہ تعالی ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اہل علم نے تھ کی تعریف یوں کی ہے۔ هو اللہ ان اللہ علی جمیل الاختیاری سواء کان نعمة او غیرہ کہ حمال تعریف کو کہتے ہیں جو کی کی افقیاری خوبی پر زبان سے کی جائے جاتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں ہویا نہ ہو۔ لہذا اللہ لاست وے یا بندے کو کہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا ہا ہے۔ اللہ علی کل حال ، جب کہ مرح کی تعریف ہیے کہ ہو اللہ اللہ علی کل حال ، جب کہ مرح کی تعریف ہیے کہ ہو اللہ اللہ علی حمیل الاختیاری او غیرہ ۔ افتیاری و فیر افتیاری مفائی کی وجہ سے کہ ہو تا کہ کی صفائها۔ کمال پرکسی کی تعریف کرنا جسے کہا جاتا ہے مدحت اللؤ لؤ علی صفائها۔ میں نے موتی کی تعریف کی تعریف اس کی صفائی کی وجہ سے کی ہے۔ تعدوم حرح کی تاتھ

ایک لفظ دشکر " بھی بولا جا تا ہے اس کی تعریف بول فرمائی گئی۔ الشکو فعل
ینبئی عن تعظیم المنعم لکونه منعما شکرایک ایب افعل ہے جو کہ فعمت
دینے والے کی تعظیم کے طور پر معرض وجود میں آتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ
حرمتعلق کے لحاظ ہے تو عام ہے کہ ضرور کی نہیں نعمت طے تب بی حمد کی
جائے۔ اور مورد کے لحاظ ہے فاص ہے کونکہ صرف زبان ہے بی اوا کی جا
علی ہے۔ اور شکر کا متعلق فاص ہے کہ قیمت طنے پر شکر کیا جا تا ہے اور مورد
کے لحاظ ہے عام ہے کہ جیسے زبان سے شکر اوا کیا جا تا ہے ای طرح دیگر
اعضاء سے بھی بلکہ حسن اعتقاداور قبلی عجبت سے بھی۔
علم منطق کے لحاظ ہے تھ وشکر میں "عموم خصوص من وجه "کی
اعظم منطق کے لحاظ ہے تھ وشکر میں "عموم خصوص من وجه "کی
اجتماعی مادہ (جہاں جم بھی اور شکر بھی ) کسی نے کسی کوکوئی شے دی تو جواب میں
اجتماعی مادہ (جہاں جم بھی اور شکر بھی ) کسی نے کسی کوکوئی شے دی تو جواب میں
اس نے دینے والے کی زبان سے تعریف کی۔ اس میں جم بھی ہے اور شکر بھی۔
ادہ افتر اتی (۱): نعمت ملنے پر منعم علیہ نے منع کی زبان سے تعریف تو نہ کی کیکن کوئی ایسا

اس نے دینے والے می زبان سے سریف کی۔ اس میں ہوتی ہوتی ہے۔ اور سری کے اس کے میں کوئی ایسا مادہ افتر اتی (۱): نعمت ملنے پر منعم علیہ نے منعم کی زبان سے تعریف تو نہ کی کیکن کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے منعم کاشکر ریا داکر دیا۔ اس جگہ شکر تو ہے مگر حمد کوئی نہیں۔

مادهٔ افتر اقی (۲): زبان ہے حمد کی کیکن کسی نعمت ملنے پرنہیں بلکہ بے نعمت ملے ،اس میں حمد تو ہے مگر شکر مفقو دہے۔

رَب: پالنے والا ، بندرت کر بیت فرمانے والا اور ضرورت کے مطابق ہرا کیکواس کی طلب کے مطابق عطافر مانے والا۔

دیکھو! اگر اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی پوری زعرگی کی ضروریات
ہمارے سپر دفر ما دیتا کہ بختے اتنا پانی ، ہوا ، روشنی ، غذا وغیرہ چاہیے۔ بیہ لے
لے ۔ تو ہمارا کیا حال ہواور بیعتیں ہم کہاں سنجا لتے بھرتے۔اس نے کرم
فرمایا ذخیرہ اپنے پاس ہی رکھا گرہمیں ہماری ضرورت کے مطابق ہر نعمت مہیا
کرتارہا۔

الكون: كائات، جيان، عالم موجودات

البشر: انسان، آدم زادايي كهال بربال ندر كھنے والا

يدوم: بميشد، برزمان في

منحصر: محدود (متابى)

غير منحصر: المحدودوغيرماي

افضل: سب سے بہتر وعمدہ

الصلوت: الله تعالى كي رحمتين

الزاكيات: حكمت ودانا كى سے بحر يور، ياكيزه

خیر البریہ: ساری کلوق ہے بہتر

منجى: نجات د ہندہ

الناس: انبان

سقر: روزخ

قرآن مجید ش بے کہ جنت والے دوز خیوں سے پوچیس کے کہ ما سلککم فی سفر o تمہیں کوئی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو وہ جواب دیں کے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین o ہم نماز نہیں پڑھتے تھاور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ (المدرّ ۲۲ تا ۲۲)

العياذ: يا

اشا: جارى وسارى

حکما: عمرا

سواک: تیرےعلاوہ

مُنْزِلَ النَّذَر: برايك كواس كحسب حال مرتبه ومقام دين والا

#### ترجمه ومطلب اشعار

(۱) تمام تعریفیں (تمام حامدین کی ،تمام زمانوں میں ) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اس کی تعریف ایسی ہے کہ جونہ تم ہونے والی ہے۔

(۲) سب سے بہتر رحمت جو حکمت و دانائی سے پُر ہو، اس بابر کت ذات پر جو ساری مخلوق سے بہتر اور افضل واعلیٰ ہیں اور لوگوں کو جہنم سے بچانے والے ہیں یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳) میں تیری ہی پناہ کا طالب ہوں کیونکہ تیر ہے سواکسی کا تھم نہیں چلتا ،تو مجھےاس مقام پر پہنچا جس کا تونے وعدہ فرمایا ہے۔

الحمد لِله: جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اور چونکہ کی ایک حامہ کا ذکر نہیں ہور ہالہٰ ذاتمام حامہ بن لکھا گیا۔ اور الف لام چاہے جنسی ہو یا استغراقی بہر حال ہر شم کی حمد اس میں آجاتی ہے۔ مخلوق میں سے جس جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی بالواسط اللہ نتحالی کی تعریف ہے۔ للہ میں پہلی لام نحوی قاعدے (اللام للا محتصاص ) کے مطابق حصر کا معنی پیدا کر رہی ہے بعنی اللہ ہی کے لیے۔ پیدا کر رہی ہے بعنی اللہ ہی کے لیے۔



# حدباری تعالی (۲)

بِحَلالِبِهِ الْمُتَفَرَّدِ خَيْسِ الْآنَامِ مُسَحَمَّدٍ مُساولى عِنْدَ شَدَآئِدِى بِسِكِتُسابِسِهِ وَبِسَاحُمَدٍ

(١) ٱلْحَمُدُلِلْهِ الْمُتَوَجَّدِ

(٢) وَصَلَاتِهِ دُوَاصًا عَلْي

(٣) وَالْأَلِ وَالْاَصْدَ حَسَابِ هُمُ
 قَالِكُ وَالْاَصُدِ حَسَابِ هُمُ
 فَالِكَ اللَّعَظِيْمِ تَوَسُّلِمَ

### مشكل الفاظ اوران كے معانى:

المتوحد: وحده لا شريك له، تنها

جلال: شان وعظمت

المتفرّد: بيمثل وبيمثال اورلا جواب وبا كمال ذات (الله نعالي)

الانام: كاكتات بخلوق

الإل: اولاد، پيروكار، تبعين

الاصحاب: مأتفى، بممجلس

ماوى: يناه كاه بنمكانه

شداندی: ختیال، مشکلات، مصائب

#### ترجمه ومطلب اشعار

(۱) تمام تعریفیس الند نعالی وحده لاشریک ہی کے لیے ہیں جوابی عظمت وشان میں بے مثال ذات ہے۔

بے ماں دات ہے۔ (۲) اس (اللہ تعالیٰ) کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ اس کی مخلوق میں سے بہترین لیعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوتی رہے۔

- سشکلات ومصائب میں آپ ہی کی ال پاک اور صحابہ کرام ہمارے لیے
   جائے بناہ ہیں۔
- (۷) مشکلات ومصائب میں اللہ کے مجبوب علیہ السلام اور ان پرنازل ہونے والی کتاب (قرآن مجید) کوہی میں بارگاہ خداوندی میں اپناوسیلہ بناتا ہوں۔

......☆......

المنظم ا

#### <u>وصل اوّل</u>

### نعت شريف

ذرنعة قادريه <sup>۱</sup>۳۰۵ اه

(1) واہ کیا جودوکرم ہے شبہ بطحا تیرا سمبیں سنتا ہی نہیں مائلنے والا تیرا

تشريح:

واہ: کلمہ خسین و تعجب لین کیابات ہے، یا کیا کہنا آپ کے جودوسٹا کا۔گویا یہاں تعجب اظہار شان کے لیے ہے اور پھراس پردادِ حسین ' نور علی نور' ہے ۔ اور پھراس پردادِ حسین ' نور علی نور' ہے ۔ اس

جودوكرم: سخاوت ومهرياني

شه: پافظشاه کامخفف ہے جمعنی بادشاه ، بیمضاف ہے اور بطحامضاف الیہ نظر سرے

يَكُئُكُ : كَدُمُرِمِ

دوسرے مصرعہ میں پہلا''نہیں'' بمعنی لا ہے اور دوسر افعل مضارع کی نفی کے لیے ہے۔ بینی جو بھی آپ کے پاس سائل آیا اس نے آپ کی زبان ہے''لا'' نہیں ہے، نہ سُنا

یشعرقرآنی آیتوامه السهائه فیلاتینه (انتخی:۱۰)اور سائل کونه جیمر کیے داور حدیث نبوی جوحضرت عاکثه صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے کی طرف اشارہ کر دہاہے، جوبیہ:

ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اجود الناس و کان و ما رد سائلا قط اجود من الریح المرسلة و ما سئل عن شی فقال لا حضورعلیه السلام تمام لوگول سے زیادہ تی تھے۔ آپ کی خاوت تیز آ ندھی ہے بھی زیادہ جاری تھی (جیسے تیز ہوا ہر جگہ گئے جاتی ہے اس طرح آپ کی شاوت سے بھی کوئی محروم ندر ہتا تھا) آپ نے بھی کسی سوالی کو خالی واپس نہیں لوٹایا

لیمی''لا''ہیں فرمایا (سوائے اشہد ان لا اله الا الله کے) کہ جاؤمیرے پاس ہیں ہے اگر موجود ہوتا تو دے دیے درنہ فرماتے میرانام لے کرجو چاہے ادھار لے لومیں قیمت چکادول گا۔

> نرفت لا بزبان مبارکش برگز مگردراشهدان لا السه الا السله

ایک ایسے بی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے عرض کیا ، حضور! آپ کواس بات کی تکلیف تو نہیں دی گئ (کہ پاس نہ ہوتو ادھار لے کر دیں)
آپ نے اس بات کو پسند نہ فر ما یا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ، حضور! دیتے جائے اور عرش والے (رب) سے تنگ دی کا خوف نہ کیجے ، آپ بیہ ن کر مسکرائے اور چرہ مبارک کھل اٹھا۔ (شائل تر نہ ک)
المجو د ما کان بغیر سؤ ال الکوم بسؤ ال جود بے مائے دینے کو کہتے ہیں۔ جود بے مائے دینے کو کہتے ہیں اور کرم مائے نے پرعطا کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے آقا ومولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بید دونوں صفات بطریق اتم میں جود بھیں۔

منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کتنی ملی خیرات نہ پوچھو

ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اگر (احد) پہاڑ میرے لیے سونا بن

جائے تو تین راتوں میں (ادائے قرض کے لیے رکھ کر باقی) سارارتقیم کر دول۔

ایک دن عصر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ گھر تشریف لے گئے اور جلدی

ہی واپس تشریف لے آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تجب ہواتو آپ نے فرمایا کہ مجھے

نماز میں صدفہ کا پھے بچا ہواسونا گھر میں رہ جانے کا خیال آیا تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ

رات ہوجائے اور وہ سونا میرے گھر میں بڑارہاس لیے جاکراس کو تقیم کر دیا ہے۔

ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے

سخاوت کا ایک بیانداز بھی تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر دی اور بعد میں بطور عطیہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر کے اونٹ ان کے بیٹے کو مہدکر دیا۔

جھولی جاری ہی شک ہے تیرے یہاں کی نہیں

مدیث کی کتابوں میں ان گنت واقعات آپ صلی الله علیہ وسلم کی سخاوت کے موجود ہیں جن کوطوالت کے خوف سے جھوڑ دیا گیا ہے۔ امام بوصیری علیہ الرحمة فرماتے ہیں

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے عکرا نہ ملا ہو

آتا ہے فقیروں سے انہیں بیار کھے ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگنے کا بھلا ہوا

0

(2) دھارے چلتے ہیں عطاکے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا

#### حل لغات وتشريح:

دھارے: جمع دھار کی جمعتی آبٹار موج دریا، بلندی سے گرنے والا یانی باریک چیز جو کسی چیز ہے سورج کی شعاع کے ساتھ دکھائی دیتا ہے لیعنی آپ کی سخاوت کی آبشاروں کا ایک قطرہ موجزن دریا کی طرح ہے اور آپ کا عطا کیا ہوا ایک ذرہ چمک میں گویا سخاوت کے آسان کاستارہ ہے بیشعرسورہ الکوشر کی جیتی جا گئی تفسیر ہے جس کو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البركت عليه الرحمة في يون بيان فرمايا ب

ساری کثرت یاتے ہے ہیں رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ہیں

ے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے ہے ہیں انا اعطينك الكوثر رب ہے معطی بیہ ہیں قاسم

> فیض ہے یاثی<sub>ہ</sub> تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے مجسس میں ہے دریا تیرا

> > حلّ لغات وتشريح:

(3)

تسنیم: جنت کی نبرجس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔

ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون ٥ (المطففين) اوراس کی ملونی تسنیم ہے ہے ہیروہ چشمہ ہے جس سے مقربانِ بارگاہ پیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے تنبیم جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی ایک مہینے کا فاصلہ ہے، اس کا یائی دو دھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ مختد ااور منک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے کناروں برآسان

کے ستاروں سے زیادہ کورے رکھے ہوئے ہیں جو ستاروں ہی کی طرح چکدار ہیں، جو شخص اس نہر سے ایک بارپی لے گااس کو بھی بیاس نہ لگے گی۔ اور اس کا جام اس کو نصیب ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت رکھنے والا ہوگا۔

توشعر کامفہوم بیہوا کہ:

اے جنت کی نہر سنیم کے مالک! آپ کی عطا بھی بڑی نرالی ہے کہ جس کا سمندر بے بیدا کنارخود پیاسوں کو تلاش کر کے ان کوسیراب کر رہا ہے لیجنی ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کرتا ہے لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کرکر کے ان کونواز تا ہے۔

۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتن میری اوقات نہیں ہے ۔ میہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایس بات نہیں ہے

**/** 0

(4) اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اصفیاء چلتے ہیں سرسے وہ ہے رستہ تیرا

حلّ لغات وتشريح:

اغنياء: جمع عني كي تمعني مالدار

باژا: ہندی لفظ ہے جمعنی احاطہ و جار دیواری یا خیرات با نشنے کا مقام کہ جہاں ہے ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہوا در کسی کومر وم نہاد ٹایا جائے

اصفياء بمعصفى كيمعنى صاف دل دالا، يربيز كار

رسته: اردولفظ راسته کامخفف مجھی ہاکی خکہ الف لکھااور بولا جاتا ہے۔ شعر کامفہوم یہ ہے کہ یارسول اللہ!

آپ کے درسے صرف فقیروں کو ہی نہیں مالداروں کو بھی نواز اجاتا ہے اور

بادشاہوں کوبھی تاج شاہی پہنایا جاتا ہے اور آپ کی گزرگاہ ایسا راستہ ہے جہاں اللہ کے مقبول بند سے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمۃ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں رہ کر جوتا نہیں یہنا کہ کہیں سرکار کے پائے انور کی جگہ میر اجوتا نہ آجائے ، اور امام اعظم علیہ الرحمۃ نے مدینہ شریف میں قیام کے دوران گیارہ دن تک بول و براز اور ہوا کا اخراج نہ فر مایا جب بھی ضرورت پڑی مدینہ شریف سے باہر آگر قضائے حاجت فر مائی۔

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقع ہے او جانے والے

حدیث کی کتب صحابہ کرام کے ادب واحتر ام کے واقعات سے بھر پور ہیں جس کا انکار کوئی ضدی اور ہے دھرم ہی کرسکتا ہے جس کوخلاصۂ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

> ادب گابیست زیر آسان از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و بایزید این جا

> > O

(5) فرش والے تیری شوکت کاعکو کیا جانیں خسروا عرش پر اُڑتا ہے پھر برا تیرا

> حل لغات وتشریخ: فرش والے: زمین والے شوکت: رعب و دہد بہ

خشروا: (عظمت وشوکت، یہال یہی مراد ہے) یا خسر د! ایک بادشاہ کا نام اگر چہ یہال مطلقاً بادشاہ کے لیے بولا گیا ہے جب کہ الف بندا کا ہے لیجنی اے خدا کی خدائی کے بادشاہ

پھر برا: حضدٌا عِلَم

یارسول الله! آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پہلرارہے ہیں، ان فرش والوں کو کیا پینة آپ کی عظمت وشان کیا ہے۔

قرآنی آیت و رفعنا لک ذکرک (الانشراح: ۱۳)

ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور حدیث قدی اذا فکرت ذکوت معی۔ جہاں اور جب میراذکر ہوگاہ ہواں تیراذکر ہوگا، کو سامنے رکھیں اور پھر سرکار دوعالم علیہ السلام کی ولا دت باسعادت کے وقت بروایت مواہب لدنیہ اللہ تعالی نے ایک نور کا جھنڈ ابدست جریل امین علیہ السلام کعبہ کی جھت پر لگوایا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں یا بروایت دیگر ایک بیت المقدس پر ایک زمین و آسان کے درمیان، ایک حضرت آمنہ کے گھر پر اور ایک آسانوں کے اوپر بیت المعور پر جوخانہ کعبہ کی بالکل سیدھ پر کھر پر اور ایک آسانوں کے اوپر بیت المعور پر جوخانہ کعبہ کی بالکل سیدھ پر کے اور خانہ کعبہ جیسی ہی مجارب ہے۔

اب جھوم کر پڑھیں

۔ خسروا عرش پہ اُڑتا ہے پھرریا تیرا

O

آسال خوان، زمین خوان، زمانه مهمان صاحب خانه لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا

حل لغات وتشريخ:

(6)

وسترخوان جس پر کھا نار کھر کھایا جا تاہے

زمانه: وقت،جہان، یہال مرادکل کا تات ہے

لقب: وصفى نام

صاحب خانه: تحمروالا بميزبان

یا رسول اللہ! یہ آسان اور یہ زمین آپ کے دستر خوان ہیں جن پرسارے جہانوں کو باعزت روزی اللہ ہے اور میز بان آپ کی ذات بابر کات ہے،

گویا کا تنات کو جو پچھل رہا ہے آپ ہی کے دست کرم کی عطا ہے

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے مملا

بٹتی ہے کو نمین میں نعمت رسول اللہ کی

اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا: ما اتکم الموسول فخذوہ (الحشر: ک)

میر ارسول جو پچھ جم تہمیں دے ، لے لیا کرو۔

حضورعلیہ السلام ہی کے دربار سے کسی کو جنت مل رہی ہے کسی کو ایمان ہمی کو ہونت مل رہی ہے کسی کو ایمان ہمی کو ہونت ہوا ہیت ، حضرت قنا وہ رضی اللہ عنہ کو آئے اور حضرت رہیعہ رضی اللہ عنہ کو جنت بھی اور پھر جنت میں حضور علیہ السلام کا قرب بھی ۔ آپ نے فرمایا جھے ساری زمین کے خزانوں کی چا بیاں دے دی گئیں ۔ جھے دیتا اللہ ہی سے مگر تقسیم میں ہی فرماتا ہوں۔ نیز فرمایا اگر میں چا ہوں تو بہاڑ سونا بن کرمیر سے ساتھ چلیں ۔

اندھے نجدی و کھے لے قدرت رسول اللہ کی حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں خصائص کبری صفحہ ۱۹۸ جلد ۲ ہے۔ ان اکرم حلیفة الله ابو القاسم. صلی اللہ علیہ و کلم کہ بینک حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ کا کام ہی ہیہ کہ اصل شہنشاہ کی دولت و نعت کور عایا تک پہنچا تا ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ما جدہ نے بچوں کی بینی کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رونا رویا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ والدہ ما جدہ نے فرمایا! فکر نہ کر ان ولیھم فی اللہ نیا و الا حوۃ دنیا کیا آخرت میں ہی میں ہی میں ہی میں ہی ان کوسنجا لنے والا ہوں

مالک کونین نبیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں O

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا

#### حلِ لغات وتشريح:

یشعرفصاحت وبلاغت کی جان ہے اور امام احمد رضاعلیہ الرحمة کی قادر الکلامی
پر بطریق آتم دال ہے کہ اس میں قرآن مجید والا اسلوب اپنایا گیا ہے وہ اس طرح کہ ایک دعویٰ پر دلیل لائی گئی پھراس دلیل کو دعویٰ بنا کرآ گے اس دعویٰ کی دلیل لائی گئی جس طرح الجمد للله دعویٰ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے کہ ریب پورا جملہ دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ اس کی دلیل ہے ۔ اس طرح دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دلیل ہے دعویٰ اور دوسرام صرعه اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دلیل ہے ۔ پھریہ پورام صرعہ دعویٰ اور دوسرام صرعه اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دلیل ہے

قل اللهم عالک الملک تؤتی الملک من تشاء (ال مران:۲۲) اے حبیب ﷺ! آپ یوں عرض کیا کریں اے اللہ! تؤنی ملکوں کا ما لک ہے، جس کوتو جا ہے اپنا ملک عطافر مادے۔

جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے (یاغز وہ خندق کے موقع پر) اپنی امت کو ملک فارک وشام ملنے کا وعدہ کیا تو منافقین و یہود نے اس کو بڑا عجیب جانا اللہ تعالیٰ نے بیآ بیت نازل فر مائی۔ (خزائن العرفان فی تغییر القرآن)

اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ان ملکوں پر حکومت ہوگی ، اور تو رات میں اللہ تعالی نے جوغیب کی خبر دی تھی وہ پوری ہوگی ، و مسلم کے الشام (مفکلون) کہ میر ہے حبیب کی حکومت شام

میں بھی ہوگئی۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

اعطیت الکنزین الاحمر والابیض (مشکوة المصائح، صفح ۱۵) بجھے مرخ و سفیر (ساری دنیا) کا مالک بنادیا گیا۔ ایک مقام پر فرمایا او تیت مفاتیح کل شی (حضائص کبرلی مفید ۱۹۵۹ مجلدا)

مجھے ہرشئے لینی ہر نعمت کے خزانے کی کنجی دی گئی۔ مجھے ہرشئے لینی ہر نعمت کے خزانے کی کنجی دی گئی۔

نصرف مارى دنيا كابلك فرمايا والكرامة والمصفاتيح يومئذ بيدى ولمواء المحمد يومئذ بيدى (مشكؤة المعائح سفي ١٥٥) قيامت كرن بحى مارى عز تيس مارى عإبيال اور حمد كا حجند امير يه كالتح يس موگا- " صبيب الله" كابابركت جمله خود حضور عليه السلام نے اپنے ليے ارشاد فرمايا الا و انا حبيب الله و لا فحو (مشكؤة المعائح) حضور عليه السلام اور الله تعالى عاشق ومعثوق كالفظ نهيل بولنا عا ہے۔ الله تعالى برشے كاما لك حقيق نه اور مارے آقا الله كر محبوب موكر برشے كے مالك مجازى تقمرے،

ے محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا

(8) تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پیہ چڑھے دیکھ کے تکوا تیرا

حل لغات وتشريح:

قدموں میں ہونا: صحبت وخدمت میں رہنا ہے

غیرکامنه دیکهنا: آپ کےغلاموں کی شان استغناء بیان فرمائی گئ

نظروں پرچڑھنا: پیندآجانا

<del>3.</del> ~ = '2

یاؤں کے بیچ کا حصہ ما پنجہ اور ایر می کی در میانی جگہ

یارسول اللہ! جوخوش نصیب آپ کی ہارگاہ کالنگر کھانے والے ہیں وہ تو دنیا کے ہادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ، ان کو دیکھنا پہند نہیں کرتے کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا بھلاوہ پھر کسی حسین سے حسین کا پر کشش چہرہ دیکھنا بھی کہ قبول کرے گا۔

۔ ان کا منگنا یاؤں سے محکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رکڑ کر ایڑیاں

الله تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کوالی بابر کت صفات عطافر مائیں کہ جو محف ایک بارکت صفات عطافر مائیں کہ جو محف ایک بارگاہ سے اس کووہ بیار ملتا کہ وہ مال کی مامتااور باپ کی شفقت کو بھی بھول جاتا۔

کتب احادیث میں اس فتم کے بے شار واقعات میں سے حضرت زید بن حار شد صنی اللہ عنہ کا فی و وافی ہے حار شد صنی اللہ عنہ کا وجد آفرین واقعہ اس کے ثبوت کے لیے کافی و وافی ہے جنہوں نے کھلے لفظوں میں اپنے ججا اور باپ کوفر ما دیا کہ

۔ کہ اب میری نگاہوں میں چیا نہیں کوئی جیسے جیسے میرے سرکار ہیں ویبا نہیں کوئی

ارشادبارى تعالى ب

تكوا:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك . (العران:۱۵۹)

اے مجوب (ﷺ)! بہترے رب کریم کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ کواس نے مرم دل بنایا ہے اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو (آپ کے غلاموں کا ہجوم آپ کے علاموں کا ہجوم آپ کے باس نہ ہوتا بلکہ ) بہآپ سے دور بھا گئے۔

تخت سکندری بر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر بچھا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں

0

(9) بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنوئیں کا بیاسا خود بجھا جائے کلیجا میرا چھینٹا تیرا

حل لغات وتشريخ:

: 5.

در یا وسمندر

سائل (ادل): سیلان سے ہے جمعنی بہنے والا ، جاری دساری مراداً قاکریم علیہ السلام ہیں ، سائل (ددم): سوال سے ہے جمعنی منگنا ، مرادغلام مصطفیٰ امام احمد رضاعلیہ الرحمة

كليجا: دل اور جگر

بجهانا: تسلی دینا،سیراب کرنااور حاجت پوری کرنا

چھیٹا: مُلو بھریانی یا چند قطرات

یارسول اللہ! میں ابنی پیاس بجھانے کی سمندریا دریا کے پاس کیوں جاؤں کیا آپ کی رحمت کے دریا کا چھینٹا میری پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں ہے ؟ جب حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں اور رحمت مصدر بمعنی اسم فاعل راہم ہے یعنی رحم فرمائیں گے۔ بااختیار ہوں کے تو رحم فرمائیں گے۔ بااختیار ہوں کے تو رحم فرمائیں گے۔ ایک ایک امتی کے حالات سے باخبر ہوں گے (کہ کس کو میرے رحمت کی ضرورت ہے ) تو رحم فرمائیں گے اور ہرائیک کے باس آسکتے (حاضرو ناظر) ہوں گے تو رحم فرمائیں گے۔ اور جب رحمۃ باس آسکتے (حاضرو ناظر) ہوں گے تو رحم فرمائیں گے۔ اور جب رحمۃ للعالمین ہیں نص قطعی ہے تو حاضر ناظر ہونا۔ غیب کا جائنا (اللہ کی عطاسے) با اختیار یا مخارکل ہونا اور حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتمام عقائد خود بخو د بئی فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں فابت ہو گئے۔ جس کا افکار پہلے لوگوں ہیں سے تو کسی کو بھی نہ تھا اس دور ہیں

نام نہادتو حید کے تھیکیداروں کے یہ پہندیدہ موضوعات ہیں۔ان سے پوچھو
اگر کوئی شخص تم پررتم کرنا چاہے مگرتم سے دور ہے اس کو بیتہ بی نہیں کہ تہمیں اس
کی رحمت کی ضرورت ہے تو کیا خاک رجم کرے گا اورا گر پیت تو ہے مگر آپ کے
پاس پینے نہیں سکتا ہو گر مجبور ہے کچھ کہ نہیں سکتا یا و بیسے بی مرکم ٹی
ہوگیا تو تم پر کیسے رتم کرے گا۔ لہذا یہ تقیدہ غلط ہے کہ جس کا نام مجمد وعلی ہووہ کی
چیز کا مالک و مختار نہیں ہوسکتا؟ (تقویۃ الایمان از اساعیل دہلوی)
محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے
اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے
اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے
ہو مشل نے محبوب کو بے مشل بنایا ہے
وال جسم نہیں تو یہاں سامیہ نہیں ہے
وال جسم نہیں تو یہاں سامیہ نہیں ہے

O

(10) چور حاکم سے پھیا کرتے ہیں یاں اس کے خلاف ترا تیرا کے خلاف تیرا میں پھیے چور انوکھا تیرا

حل لغات وتشريح:

چور: چورى كرف والا مجرم جوركبلاتا بيم من كاكام لوكون كى نظرون سي مُحينا بوتا

يال: يهال كامخفف ب، انوكها، ترالا

ماری دنیای ہی دستورے کہ 'چور' افسروں اور پولیس والوں سے چھپنے کی کوشش میں ہوتے ہیں گر بارگاہ دسمالت کا معاملہ اس کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ مجرموں کوخود اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیج رہاہے۔ ولو انہم اذ ظلمو الفسھم جاء وک (التیام:۱۲) جب ایی جانوں پرظلم کرلیں تو ( بخشش کے لیے ) تیری بارگاہ میں آجا کیں۔ جب ایی جانوں پرظلم کرلیں تو ( بخشش کے لیے ) تیری بارگاہ میں آجا کیں۔

(الله معاف بھی فرمائے گار حمت بھی عطا کرے گا) گویا مجرموں کو بھی اگر پناہ ملتی ہے تو دامن رحمۃ للعالمین میں ملتی ہے۔

تفیر قرطبی و مدارک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے تین دن بعد ایک اعرابی مبحد نبوی میں آیا اور جب اس کومعلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے تو فرطِ جذبات میں قبرانور پہلیٹ گیا اور سر میں مٹی ڈال کر قرآن مجید کی فدکورہ آیت پڑھتا اور ساتھ عرض کرتایا رسول اللہ! میں نے اپنی جُون پہلے کی بارگاہ میں آگیا ہوں تا کہ جُون پہلے کی بارگاہ میں آگیا ہوں تا کہ میری بخشش ہوجائے ،حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ (جواس حدیث میری بخشش ہوجائے ،حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ (جواس حدیث میری بخشش ہوجائے ،حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ (جواس حدیث میری بخشش ہوجائے ،حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ (جواس حدیث میری بخشش ہوجائے ،حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ (جواس حدیث میں الموقد غفو لک۔

قبرانورے واز آئی جاتیری بخشش ہوگئ۔

حضورعلیہ السلام کا ارشاد ہے شدن اعتبی لا ھل الکبائر من اعتبی ہیری شفاعت بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔

> زلفال تیریال روز قیامت الیی عظمت باون اک اک والول لکھ لکھ عاصی جنت اندر جاون سرین میں بھی عرب میں میں میں مال میں ا

آپ کی عطاکے انداز بھی بجیب ہیں ایک دیوانہ ہیں سال سے بلا اجازت مرینہ پاک میں رہ رہا تھا ایک دن نجدیوں نے پکڑلیا اور پوچھا تیراکفیل کون ہے؟ تواس نے کہا آؤٹمہیں اپناکفیل بتاؤں، روضہ پاک کے پاس جا کر کہتا ہے ھذا کفیلی ہے میراکفیل، انہوں نے پاگل بجھ کرچھوڑ دیا۔

O

(11) آنگھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانیں سیراب تیج سورج وہ دل آرا ہے اُجالا تیرا

حل لغات وتشريح:

سيچسورج:

ولآرا:

اجالا:

آئی میں شوندی ہونا: بریشانی دور ہواطمینان قلب حاصل ہو<sup>'</sup>

حَكَرتازه مونا: دل باغ مونا

جانی*ں سیراب ہو*نا: روحانی سکون ملنا

حقیقی اور اصلی آفتاب (آسان نبوت کے نیر تاباں)

دل كوآ راسته ادرروش كرنے والا

روشن

یارسول الله! آپ وہ حقیقی آفاب نبوت ورسالت ہیں که آپ کے نور سے آنکھوں کونور اور دل کوسر در نصیب ہوتا ہے، روح کوسکون ملتا ہے اور جگر

تھنڈاہوتا ہے۔

جہال حضور علیہ السلام کوتر آن مجید میں 'سوا جامنیوا' فرمایا گیا لیخی روش و منور کرنے والاسورج۔ وہال آپ سلی اللہ علیہ وکلم کواللہ تعالیٰ نے ''ذکر الرسسولا'' فرما کر سرایا ذکر بھی قرار دیا ہے اور صدیت شریف میں فرمایا گیا بسلہ کو السلہ و اصحابہ بسلہ کو اللہ علیہ وسلم و اصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ۔کا پکی ذات گرامی اور آپ کے صحابہ کرام کا ذکر اللہ بی کا ذکر اللہ بی کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے داوں کو سکون ملنا خود قرآن مجید کا نکر اللہ ای اور آباد اللہ علیہ کے اندر فرکور ہے فرمایا:

الابذكر الله تطمئن القلوب ٥

خبردار! الله کے ذکر سے دلول کوسکون واطمینان ملتا ہے۔حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انا امنۃ لاصحابی میں اپنے ساتھیوں کے لیے باعث سکون اور سبب اطمینان مول۔حقیقت رہے کہ الل ایمان کے لیے آپ کا ذکر خبر اگر چین وسکون ہے تو سارے

عالم مس اجالا بھی آپ بی کے دم قدم ہے۔

ہے اٹی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وه ند شخطے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہوں عالم نہ ہو

ول عبث خوف سے بیا سا اُڑا جاتا ہے (12) یلّہ بلکا سمی بھاری ہے بھروسا تیرا

حل لغات وتشريح

عبت: يفائده، يكاد

خوف آنے والے حالات کی پریشانی

يها: درخت كايات (ينته)

ما: ( حرف تنبيه) مثل *طر*ح

أرُّ اجاتا: بريتان ديرا كنده بونا

يلّه: ترازدکاايک پلژار

یا رسول اللہ! اگر چہ میراول قیامت کے دن اعمال تو لے جانے کے خوف ے بنے کی طرح اُڑ رہا ہے (یریٹان ہور ہاہے ) عمراس کا اس قدر ڈرنا فضول ہے کیونکہ اگر چرمیرے اعمال کایلہ بلکائی سی مگرآب کی شفاعت کا آسراتوبلكاتيس بالشتعالى فرماتاب:

ولسوف يعطيك ريك فترضى ٥(الكي:٥)

آپ کارپ آپ کواتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔اورسر کا رعلیہ

الصلوة والسلام كافرمان ب:

لا ۱ رضیٰ وواحد من امنی فی الناد ۔ (تفایر) میںاس وقت تک راضی ہیں ہوں گاجب تک بیراایک امتی بھی جہتم میں ہوگا۔

0

(13) ایک میں کیا؟ میرے عصیاں کی حقیقت کتنی میرے عصیاں کی حقیقت کتنی میرے عصیاں کی حقیقت کتنی میر درائل میرا میرا

عل لغات وتشريح:

عصيال:

حقيقت:

تستى:

سولا کھ:

و گناه، نافر مانیان

أصليت

مس قدر، کیاحیثیت

ایک کروڑ مراد ہے ہے حماب ، لاتعداد، بے ثار

كافى باشاروتيرا: آپكااشاروىكافى ب

یارسول الله! میرے گناہ جنے بھی ہی (آپ کی شفاعت کے مامنے) ان کی حفیت ہی کی شفاعت کے مامنے) ان کی حفیت بھی کی ا حفیت بی کیا ہے، اور ندم رف میں بلکہ میرے جیے کروڑوں گنھگاروں کے لیے تو آپ (کی شفاعت) کا ایک اشارہ بھی کافی ہے۔

ولا تبدادا حادیث مبادکہ جوہم جیسے پاپیوں کو شفاعت کا مر دو کے انفراء سناری این دو ہمارے کے سرماید حمیات میں۔ بین دو ہمارے لیے سرماید حمیات دمایہ نجات ہیں۔ سنگی کو ناز ہوگا بس اطاعت کا عبادت کا

ہمیں تو بس سہارا ہے محد کی شفاعت کا

0

(14) مفت بالا تفاتم کی عادت نہ بڑی اب عمل ہوچتے ہیں ، ہائے کتا تیرا

# حل لغات وتشريح:

مفت: بلاقیمت (فاری)

ہائے: افسوس کا کلمہ

نگمتا: بے کار

یارسول اللہ! آپ نے بغیر عمل کے اللہ کی نعمتیں عطافر مائیں جس سے مجھے مفت کھانے کی عادت بڑگئی اور اب مرنے کے بعد فرشتے مجھ ناکارہ سے اعمال صالحہ کا تقاضا کر دہے ہیں۔ ہائے میں کیا کروں؟

لیخی میرے پلنے تو سوائے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی امید کے پچھے بھی نہیں اپنی بے کارزندگی پر افسوس ہے اب آپ ہی آخرت میں مجھے ناکارہ کی مدوفر مائیں تاکہ آخرت کی زندگی آپ کی شفاعت کی برکت سے رسوائی سے بی جائے۔

قرآن مجید میں جہاں میفر مایا گیا کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا وہاں "کوئی" ہے مراد بت ہیں اور 'دکسی' ہے مراد کا فر ہیں کہ بت کا فروں کی شفاعت نہیں کرسکیں گے کیونکہ کا فربھی جہنم کا ایندھن ہیں اور ان کے معبودان باطلہ بت بھی۔ ورنہ اہل ایمان جتنے بھی گنہگار ہوں گے اللہ کے محبوب کی شفاعت کے ساتھ آخر کار جنت میں جا کیں گے بلکہ علماء، حفاظ، قرآء، شہداء، صالحین، قرآن اور دمضان بھی شفاعت کریں گے۔

O

(15) تیرے ککڑوں پہ بیلے غیر کی تھوکر پہ نہ ڈال جھوڑ کے صدقہ تیرا میں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا

ٔ حل لغات وتشریخ:

غير: بيگانه

تفوكر: یاول سے مارنا۔مراد ہے ذلت ورسوائی

نەۋال: سىردىنەكر، دوسرول كامختاج نەكر

حجر كيال: ۋانث ۋېپ اورملامت

صدقه: خيرات وتبخشش

یارسول اللہ! ہم تو آپ کے کلڑوں پر بیلنے والے ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے ہٹا کردوسروں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کی ذلت سے بچالیں۔ اپنے در بارسے ہٹا کر غیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے نہ سے بچئے۔

ال شعر سے قرآن مجید کی متعدد آیات اور بے شارا حادیث مبار کہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں حضور علیہ السلام کا اپنے غلاموں کونو از نا اور ان کی حصولیاں بھرنا ندکور ہے اور حضور علیہ السلام کا در چھوڑنے والوں کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی ہے۔ مثلاً

ان اغنهم الله رسوله من فضله (القرآن) الله ادراس كرسول نے انہيں اسپے نصل سے فی كرديا۔

وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا

وہ جو اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا

0

خوارو بیار خطاوار گنهگار بهول میں ا رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا

> عل لغات وتشریخ: خوار: ذلیل درسوا خطادار: مجرم و بد کار

راقع بلندكرنے والا

ناقع بہنچانے والا مفید

شاقع: سفارش وشفاعت كرنے والا

لقب: وصفى نام جواجهائى كى وجد كى كابر جائے

آقا: مالك وحاكم (فارى)

یارسول الله! اگرچه میں گنهگار وسیاه کاری مگرآپ تو گرتوں کواٹھانے والے، بیاروں کواپی نگاه کرم سے اچھا کرنے والے، فیض رسال اور گنهگاروں کی شفاعت فرمانے والے (جیسے) بابر کت نام رکھتے ہیں۔

حضرت ابو بکر کوصد بق اکبر کس نے بنایا؟ عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ عثمان غنی کو ذوالنورین کس نے بنایا،؟ علی المرتضی کوشیر خداو حیدر کرار کس نے بنایا؟ بنایا؟ یہ زرکو بو ذر کس نے بنایا اور مبش کے بلال کورشک قمر کس نے بنایا؟ صرف وصرف آپ کی ذات نے سال لیے

اب میری نگاہوں میں چیا نہیں کوئی ایس کوئی جینے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی

(17) میری تقدیر نری ہوتو بھلی کر دے کہ ہے محود اثبات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا

> عل لغات وتشریخ تقدیر تسمت، نقیب بهملی بهتر، انجعی محود منادینا اثبات تابت کرنا

وفتر: رجشر، مراد ب اوح محفوظ

كرُورُا: قِصْدُواخْتِيار

یارسول اللہ! میری قسمت اگر خراب ہے تو آپ بکڑی بنانے والے ہیں اور قضاوقدر پہآپ کا قبضہ ہے، میری کری قسمت کواچھی کر دینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔

جیے اللہ تعالیٰ وُعاسے تقدیر بدل دیتا ہے السدعاء یہ د القضاء (مکلوۃ المعانع) دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اپنے نیک بندے کی درخواست پرعطا فرمادیتا ہے لشن مسالنی لا عطینه و لئن استغاذنی لا عیدنه (بخاری شریف) اگر میرابندہ مجھ سے (اپنے لیے یا کسی کے لیے ) مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں اور اگر مجھ سے بناہ طلب کر بے وبناہ مجس عطا کرتا ہوں۔

ایک حدیث شریف میں ہے:

رب اشعث اغبر ملفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بره (مهارت)
مير ك كل بند السي بحى بيل كه جن ك بال بكر اورغبار آلود بوت
بين ، درواز ع بي بحى كوكى نبيل كمرًا بون ويتاليكن اگر الله ك نام كى كى
بات برتم الحاليل تو الله ان كى تم كو پورا فرما ديتا ہے۔ كونكه اگر الله لك سكا
ہے تو مثا بحى سكتا ہے۔

يسمع والله ما يشاء ويثبت (الرعد:٣٩) الله جس كوجا بتا ہے مٹاتا ہے جس كوجا بتا ہے ثابت ركھ تا ہے۔

تقدر مرم او نہیں گلتی مذی اس کوٹا لنے کی کوئی ہی یا ولی دعا کرتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے اللہ اس کو تو م لوط پی عذاب ملنے چاہے اللہ اس کو تو م لوط پی عذاب ملنے کی دعا سے روکا گیا یا ابو اہیم اعوض عن هذا ۔ تقدیم علق کائل جانا دعا یا کمی اور وجہ سے منفق علیہ ہے جب کہ تقدیم علق هیم یہ بالمبرم ۔ ایک وہ ہے جس کر فرشتوں کواطلاع دی کئی اور اس کولوح محفوظ میں ظاہر کر دیا گیا اور جس پر فرشتوں کواطلاع دی گئی اور اس کولوح محفوظ میں ظاہر کر دیا گیا اور دومری وہ جس پر فرشتوں کو مطلع نہیں کیا گیا، اس میں بھی تبدیلی کا احمال ہے دومری وہ جس پر فرشتوں کو مطلع نہیں کیا گیا، اس میں بھی تبدیلی کا احمال ہے

اور اس کے بارے میں بقول حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا میں اگر جا ہوں تو اس میں تبدیلی کاحق رکھتا ہوں (تفصیل کے لیے دیکھئے کمتوبات شریف صفحہ کاس)

O

(18) تو جو جاہے تو ابھی میل مرے دل کے وُطلیس کہ خدا دل نہیں کرتا مجھی میلا تیرا

حل لغات وتشريح:

میل: مٹی جو بدن پرلگ کرجسم کومیلا کچیلا کردیتی ہے یہاں گناہوں کی سیاہی اور

تجابات مرادی<u>ن</u> بر

وُ صَلَيْنِ: صَفَائَى مُوجِائِ

یارسول اللہ! آپ کی مہر یانی سے میرادل گنا ہوں کی آلود گیوں سے صاف ہو سکتا ہے ، کیونکہ آپ کے تو گناہ قریب بھی نہیں آسکتا کیونکہ آپ سید المعصومین ہیں پھرآپ کا دل بھلا کیسے میلا ہوسکتا ہے۔

ے کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رُخ وہ موڑ دیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی جھوڑ دیتے ہیں

O

(19) کس کا منہ تکئے ، کہاں جائے ،کس سے کہیے تیرے ہی قدموں بیمث جائے بیہ بالا تیرا

عل لغات وتشريح:

تکنا: د بیخنا، حسرت و مایوی کے عالم میں کسی کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھنا پالا: پرورش کیا ہوا

یارسول اللہ! آپ جیسے بندہ پرورکوچھوڑ کرکس کی طرف للجائی ہوئی نگاہوں

ادر این دکھڑے سانے کے لیے کس کے در پہ جاؤں کونکہ

سوائے مالیوی کے جھے کسی سے اور کیامل سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا کارہ غلام جو

آپ ہی کے گلڑوں پر بلا ہوا ہے ان حالات میں آپ کے قد موں میں مرتو

سکتاہے گرآپ کا درچھوڑ کر غیر کے درجائے بیغداری مجھے نہیں ہو گئی۔

اللہ تعالی نے خودا پنے نمی کے غلاموں کوا پنے دُکھڑے سنانے کے لیے اپنے

مجوب علیا السلام کے دراقد س کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔

ولو الھم اف ظلموا انفسھم جاء وک ..... النے (الناء: ۱۲۲)

مجرم بلائے آئے ہیں ج

(20) تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطتہ تیرا

حل لغات وتشريح:

جماعت: گروه مراد بسوا مظم الل سنت و جماعت

کھرتاہے: والیں ہوتاہے عطیہ: انعام و شخشش

یارسول اللہ! بہآپ کا کتابر ااحسان ہے کہ آپ نے بھے (جنتی جماعت) اہل سنت میں قبول فرمایا ہوا ہے، جو آپ کا بہت بر اانعام ہے اور کریم وکئی دیا ہواانعام واپس نہیں لیتے۔

مغرین نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ (ال عمران ۱۰۲) کے تحت لکھا ہے کہ جن لوگوں کے چیرے قیامت کے دن چیکتے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے عقا کد کے حامل لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پوچھنے پہ فر مایا ما انسا علیہ و اصحابی مراطمتنقیم والے (جنتی) وہ ہیں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے ہمراطمتنقیم والے (جنتی) وہ ہیں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے ہمراط مستقیم والے (جنتی) وہ ہیں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے ہمراط مستقیم والے (جنتی) کے میں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے ہمراط مستقیم والے (جنتی) کے دور میں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے دور کی دور میں کے دور میں جو کہ میرے اور میں کے دور میں کے دور کی دور میں کے دور میں کے دور میں کے دور میں کی دور میں کے دور میں کی دور میں کے دور میں کی دور میں کے دور میں

۔ اہل سنت کا ہے پیڑا پار اصحاب حضور مجم ہیں اور ناؤ ہے عتربت رسول اللہ کی م میں اور ناؤ ہے عتربت رسول اللہ کی م

(21) موت سنتا ہوں تلخ ہے زہرلبہ ناب کون لا دے مجھے تلووں کا عسالہ تیرا

### حل لغات :

تلخ کروی (فاری) مراد ہے بہت بردی آفت ومصیبت

ز ہرابہ: مرکب ہے زہرااور آب سے جمعنی زہروالا پانی، آخر پہ حافقی ہے جواپے ماقبل

پہر کت کوظا ہر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے جیسے قرآن پاک میں ہاسکتہ ہے،

تاب خالص، اصلى، زبرابناب كامعنى مواخالص زبرآ لوديانى

تلوول: بإوَل

غساله: دمون لین وه پانی جس سے آپ صلی الله علیه وسلم نے قدموں کو دھویا، اس پانی

كوايك مكماعلى حضرت رحمة الله عليه في آب حيات لكهاب

۔ جس کے قدموں کا دھوون ہے آپ حیات

ے سے معروں کا مصر میں دو دون سے ہب حیات یار سول اللہ! میں نے سناہے کہ موت بہت بڑی آفت اور خالص زہر ملے پانی

كاطرح بيكن اس كى كروا مث كواكركونى شيم مضاس مين بدل سكتي بيتووه

آب صلى الله عليه وسلم ك قدمول سي الرف والا بإنى ب، كاش إ محص كوئى

حضور عليه السلام كے قدمول كا دحون لا دے تاكة بريس موت كے وقت ي

جانے والےزہر کے اور کڑوے یانی کازہر بلاین اور کڑواہث دورہوجائے۔

اس کیے محابہ کرام علیم الرضوان حضور علیدالسلام کے وضو کے مستعمل یاتی کو

زمین پرنہیں گرنے وسیتے تھے (بخاری شریف) اور حضور علیدالسلام کے تیر کات

كوسنعال كرر كھتے اور بعداز وفات قبر میں اینے ساتھ دفن كرنے كى وصيت

فرمات كونكان سيموت كي فخ مم موجاتى بادرموت ريسحانة الجنة

جنت كالمحول بن جاتى ہے۔ يكى وجہ ہے كدحصرل بلال عبشى رضى الله عندكى

موت كاوفت آياتو ممروا \_ ليرور بي إن اورآب مكرار بي كرآج من

حضور کی بارگاہ میں جانے والا ہوں ۔

نشان مرد مومن باتو گویم چوں مرگ آید تنبیم برلب اوست 0

(22) دور کیا جائے بدکار یہ کیسی گزرے تیرے ہی در یہ مرے بیس و تنہا تیرا

حل لغات وتشريح:

\_\_\_\_\_کیاجائیے: کیامعلوم کیسی گزرے: کیسی مصیبت آجائے

روازه

بیکس و تنہا: ہے یارومد دگار

یارسول اللہ! کیا معلوم آپ کے دَرِاقدی سے دورجاؤں تو کن مصیبتوں میں کھینس جاؤں لہٰذا آپ کا گنہگار اور بے یارو مددگار امتی آپ کے ہی در پر پڑا پڑا کیوں ندمرے تا کہ قبروحشر کی ہلاکتوں سے نج کر ہمیشہ کاسکون پالے؟ اس شعر میں مدینہ شریف کی موت کی آرزو کی گئی ہے جس کی ترغیب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خوددی۔

من مات بالمدينه كنت له شفيعا يوم القيمة (ظلاصة الوفاء) مدينه مس مرنف واللي ميس آب شفاعت كرول گار ايك حديث ميس فرمايا:

من استبطاع ان يسموت بالمدينة فليمت بها فانى اشفع من يموت بها : (مثَكُوة المُعانَحُ)

جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ شریف میں ہی مرے کیونکہ مدینہ میں آکر مرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری شفاعت کرکے تمہیں اللہ سے

بخشوالیمامیزا کام ہے۔

ایک جگہ فرمایا: جو مدینہ میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔

(عقیدہ درست ہونا ہرفضیات کے لیے شرطِ اولین ہے)۔

مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے

غربیوں فقیروں کے تھہرانے والے

(مدينة شريف كے نضائل احتركى كتاب "شان مصطفى علي بنان مصطفى علية

بلفظاً نا''میں تفصیلاً پر مقیس)

جب مدیخ کی بات ہوئی ہے

وجد میں کائنات ہوتی ہے

لیلة القدر کو جو شرما دے .

وہ مدینے کی رات ہوتی ہے

تیرے صدیے مجھے اک بوند بہت ہے تیری (23) جس دن احپھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا

یارسول اللہ! میں آپ پہ قربان ہوجاؤں یا جس دن آپ کے قبل نیک لوگوں

کو آپ اپنے ہاتھوں سے جام کوٹر بھر بھر کر بلار ہے ہوں گے میرا کام تو آپ

کے ہاتھوں سے کوٹر وسلسبیل کی ایک بوند بی بنادے گی۔

جس کی دو بوند ہیں کوٹر و سلسبیل

ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی علیہ ہے۔

ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی علیہ ہے۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام میں ہم الرضوان نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا! یارسول اللہ علی اللہ علیہ المت کے دن ہم آپ کوکہاں تلاش کریں؟ فرمایا میں ان تمین مقامات میں سے کسی مقام یہ ہمیں مل جاؤں گا

(۱) بل مراطب (ابنی امت کوم ال سے پارکرا کے جنت بیں لے جانے کے لیے )۔ رضا پُل سے اب وجد کرتے گزریئے کہ ہے رب سلم صدائے محمد علیقی

(۲) میزان پر (جہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور میں گرانی کررہا ہوں گاکہ جس کا سودا تولاجائے وہ وہاں موجود ہوتاہے )۔ گاکہ جس کا سودا تولاجائے وہ وہاں موجود ہوتاہے )۔

(m) وض كر رزيد (ائى امت كوجام بحر بحرك بلار ما مول كا)-

اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک بوئد جب آپ عطافر ماکیں گئو آپ کی توجہ میری طرف ہوگئ تو بس توجہ سے ہی کام ہوجائے گاکیونکہ آپ کی توجہ جدھر ہوگئ فدا کی توجہ بھی ادھر ہی ہوگا اس لیے کی نے کہا۔
تیری نظر سے میری سلامت ہے زندگی تیری نظر نہ ہو تو قیامت ہے زندگی

O

(24) حرم و طیبہ و بغداد جدهر سیجئے نگاہ جوت بر تی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا

حل لغات وتشريح:

حرم: كمهرُريف

طيبه: مدينة شريف

بغداد: باغ دادا كا مخفف ہے (انصاف كا باغ ،عراق ميں ايك باغ تھا جہال

نوشیروان این کچبری لگا کرعدل وانصاف کرتاتها) بغدادشریف شهرمراد ب

جدهر: جس طرف

جوت: نور،اجالا،شعاع

جِمَك: چعننا، ظاہر ہونا

یارسول الله! مکه به ویامدینه یا بغداد (یا کوئی بھی مقدس مقام) جدهر بھی نگاہ اُٹھا کر مکر اس برہر سیس نہ سرحا نظیم سید

۔ داتا ہجوری ، لاٹائی ، مہرعلی خواجہ ہند الولی، میرال غوث جلی کیسے کیسے دیئے میر ہے مجبوب نے بیٹے ہمیں روشنی کے لیے

حضورعليهالسلام خداكمحبوب بين اورغوث اعظم رضى اللدعنه حضورعليه السلام

کے محبوب ہیں۔ حضور نبی اکتفلین ہیں ،غوث پاک دلی التفلین ہیں ، ہماری جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الکونین ہیں اور ہمارے آتا فاغوث اعظم رضی اللہ عنه غوث

الكونين بين محبوب خداعليه السلام رسول الجن والانس بين اورمحبوب مصطفى سر كارغوث عظم رضى الله عنه غوث الجن والانس اور شيخ الجن والانس بين، وه چوده طبق كے رسول و نبی

میر مارے جہان کے غوث دولی، ان کا نبوت ورسالت میں ٹانی نہیں ان کا ولایت و

غوشیت میں ٹانی نہیں، ہیں وہ بھی لاجواب ہیں ریھی بےمثال وہ خیرالوریٰ ہیں، یغوث

الورئ بين، أن كى شان كامتكر بھى بد بخت، ان كى عظمت كامتكر بھى بدنھيب \_ نبى أن كى

مہرے بنتے ہیں ولی اِن کی مہرے بنتے ہیں۔ عوث اعظم درمیان اولیاء

چول محمد درمیان انبیاء

تیری سرکار میں لاتا ہے رِضا اس کی شفیع جو مراغوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

حل لغات وتشريح:

سرکار: دربار،بارگاه (فاری)

لاتاہے: بیش کرتاہے

رِضا: امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمۃ کاتخلص بھی ہے اور آپ کے نام کا ایک بُحر بھی پورااسم گرامی''احمد رضا'' ہے

شفیع: سفارش کرنے والا (عربی)

غوث: فریادرس

لاڈلا: پیارابلکہ بہت ہے پیارا محبوب

یارسول الله! آپ کے درکا گدا، جس کا نام ہے احمد رضا، آپ کی بارگاہ میں ایک سفارش کے درکا گدا، جس کا نام ہے احمد رضا، آپ کی بارگاہ میں ایک سفارش کے کرحاضر ہوا ہے، اور ایسا سفارش کہ جس کی سفارش کوآپ بھلا رد کیوں فرما کیں گئے کیونکہ وہ سفارش میر اقاو فریا درس ہے اور آپ کا بڑائی پیارا و محبوب بیٹا ہے۔ (لیعنی شہنشاہ بغداد پیر پیرال، میر میرال، دشگیر بے کسال، محبوب سجانی، قطب ربانی، غوث صعدانی، شیریز دانی، شہباز لا مکانی، فقد میل نورانی، حضرت الشیخ السید ابو محمد عبدالقادر البحیلانی الحسنی، والحسینی، والحسین

خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں اولیاء کا ہاتھ ہیں اوریٰ کے ہاتھ میں غوث الوریٰ کے ہاتھ میں غوث الوریٰ کا ہاتھ ہیں خوث الوریٰ کا ہاتھ ہیں شیر خدا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہیں مصطفیٰ کا ہاتھ ہیں (جل جلالہ میں اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماجعین )

## وصل دوم

در منقبت آقائے اکرم حضورغوث اعظم رضی الله عنه (حضرت سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کی شان میں)

> (1) واہ! کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

حل ولغات وتشريح:

غوث:

: کلمیرسین ہے بمعنی کیابات ہے، کیا کہنا ہبان اللہ، مِکّے مِکّے

مقام ومرتبه

فريادرك مددكار ولايت كالكهنهايت بلند درجه سيدناع بدالقار وجيلاني

عليدالرحمة كالقب

اونيا، بلند

اونے اونچوں: برے بروں

يا دُل

بهت بكند

اے خوت اعظم: واہ واہ! کس قدر بلند ہے آپ کا مرتبہ و مقام؟ کہ بڑے برئے میں اولیاء کے سرول سے تو آپ کا قدم مراکب ہی بہت او نیجا ہے بھر آپ کی سرفرازی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔
کی سرفرازی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

کی سرفرازی کا اندازہ کون لگاسکتا ہے۔ اس سے دیگراولیاءاللہ کی تو بین مقصود بیس بلکہ سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی رفعت شان کا اظہار مطلوب ہے۔ ویسے بھی شب معراج جب سیدناغوث اعظم رضی الله عند کی روح پرفتوح کو حضور علیه السلام کی سواری بننے کی سعادت عاصل ہوئی ( تفریح الخاطر ) تو اس وقت عالم ارواح میں ہی آپ کا قدم مبارک او نچے او نچوں کے سروں سے او نچا ہوگیا۔ جس کا ظہور عالم اجساد میں اس وقت ہوا جب آپ نے بیا علان فر مایا: قلمدی ہذہ علی رقبة کل ولی اللہ اللہ کے میرایہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے اور تمام اولیاء نے گردنیں جھکا کرآپ کی اس عظمت وشان کو تنظیم کیا۔ بلکہ بعض نے تو آپ کے قدم مبارک کوائی وقت بکڑ اکرا ہے مر پردکھ لیا۔ (بجة الامراد سفیة الاولیاء)

# حضرت غوث اعظم (رضی الله عنه) کے حالات

نام *و بيدائش*:

آپ کااسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمدادر بشارالقابات میں سے محی الدین مجبوب سجانی ، غوث التقلین، غوث الاعظم ہیں، آپ کی ولادت \* ۲۷ ه قصبه گیلان (جیلان) نز د بغداد میں ہوئی اور وفات الا ۵ همیں ہوئی ایک عربی شاعر نے آپ کی کل عمر شریف ، من بیدائش ووفات کو بڑے بجیب طریقے سے ایک شعر میں بیان کیا ہے مرشریف ، من بیدائش ووفات کو بڑے بیب طریقے سے ایک شعر میں بیان کیا ہے ۔

اِنَّ بَازَ اللّٰهِ سُلُطَانُ الرِّ جَالِ جَاءَ فِی عَشَقِ تَو فَی کَمَالِ جَاءَ فِی عِشْقِ تَو فَی کَمَالِ اِسْ کُلُولُ کُلُولُ اِسْ کُلُولُ اِسْ کُلُولُ کُلُولُ اِسْ کُلُولُ کُلُولُ اِسْ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ اِسْ کُلُولُ کُل

بے شک اللہ کا شہباز ، لوگوں کا سردار عشق میں آیا ، کمال میں فوت ہوا۔ کمال کے عدد کے برابر آپ کی کل عمر اوسال ہے اور اوکو کے اور کا کو ایس کا سن پیدائش ہے ) میں جمع کروتو الا ۵ ھا پ کا سن وصال ہے۔

V

ر2) سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں استحصیں وہ ہے تلوا تیرا

عل لغات وتشريج:

بھلا: کلم تجب ہے بمعنی کو کیا معلوم کرآ پ کی عظمت کیا ہے؟

كيها: كن صفات كاحامل

مانا: حجوما مُس كرمًا،ركرُ مَا

تکوا: یخجاورایدهی کی درمیانی جگه

ا فوث پاک! بھلاکسی کوکیا معلوم آپ کے سرِ انور کی شان کیا ہے آپ کے تو قد موں کا مرتبہ بیہ ہے کہ اولیاء کر آم کیہم رحمۃ الرحمٰن آپ کے قدموں کے فیدموں کے فیجے والے جھے پرائی آئی میں ملتے ہیں۔

سیدناغوث اعظم رضی الله عنه باپ کی طرف سے حسنی اور مال کی طرف سے حسنی اور مال کی طرف سے حسنی سیری اسلام میں کی طرف سے اسلام میں کے اسلام میں کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:

آپ (رضی الله عنه) كاسلسله نسب: والدكي طرف سے سلسله:

عبدالقادر بن ابوصالح موی جنگی دوست بن عبدالله بن یکی بن داوُ د بن موی ثانی بن عبدالله بن مویی جون بن عبدالله محض بن حسن ثنی بن امام حسن بن علی المرتضی رضی الله عنهم اجمعین -

والده كالحرف يصلسله:

عبدالقادر بن لمة الجبار بنت عبدالله صومتى بن ابو جمال الدين محمد بن جواد بن المام على رضابين امام موى كاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زين العابدين بن امام حسين بن على المرضى الله منهم المجعين \_اس ليه بكواحسنى المسين ، الجعفرى كهاجاتا المرسين بن على المرضى الله منهم المجعين \_اس ليه آب كواحسنى المسين ، الجعفرى كهاجاتا المرسين بن على المرسنى الله منهم المجعين \_اس ليه آب كواحسنى المسين ، الجعفرى كهاجاتا مسين بن على المرسنى الله منهم المحمين \_اس المحمد المرسين بن على المرسنى الله منهم المحمد بن المرسنين من على المرسنين بن على المرسنين بن على المرسنين الله منهم المحمد بن المرسنين بن على المرسنين المرسنين بن على المرسنين بن على المرسنين المرسنين

آپ کا پورا خاندان ہی اولیاءاللہ کا تھا، والد، والدہ، نانا، پھوپھی، بھائی اور تمام صاحبز ادیےاولیاءاللہ اورصاحب کرامت تنھےای لیے آپ کے خاندان کوخاندان اشراف کہتے ہیں۔

> ر سید و عالی نسب در اولیاء است نور جیثم مصطفیٰ و مرتضٰی است

آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کواللہ تعالیٰ نے اس قدر فراست ایمانی اور نور بصیرت عطافر مایا ہوا تھا کہ شخ عبداللہ محمد قزویٰ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

كان يخبرنا بالامر قبل وقوعه فيقع كما يخبر

(سفينهالاولياء، بهجة الاسرار)

واقعات رونما ہونے سے پہلے ہی آپ ہمیں بتا دیتے تھے اور جیسے فرماتے و لیے ہی ہوجا تا تھا۔

آپ کی پھوپھی جان ام محمد سیدہ عائشہ کے بارے میں ( نزہۃ الخاطر صفحہ ۲۲ پہر) ہے کہ بغداد میں خشک سالی کی وجہ سے قبط پڑ گیا لوگ دعا کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ایٹ مکان کے تحق میں جھاڑو دیا اور عرض کیا یک رَبِّ اَنْسا کَ نَسْتُ فَرَشِ انست ہیا اللہ! جھاڑو میں نے دے دیا ہے چھڑ کا وُتو کر دے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہوگئی اور لوگ بارش میں جھیگتے ہوئے واپس آئے۔

#### سلسله واقعات:

ان شاءاللہ! اس منقبت کے ہرشعر کے تحت آپ رضی اللہ عنہ کے پھی نہ کچھ حالات وواقعات قار ئین کرام کے لیے لکھے جا ئیں گے۔

O

(3) کیا دیے جس پہمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا

حل لغات وتشريح:

كيادب كيي تكست كهائي؟

حمایت: طرفداری

ينجه: باته

خطرے میں ندلاتا: تعنی پرواہ نہ کرنا، خاطر میں ندلاتا

اے غوب اعظم! کوئی جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہی، اگر آپ اس کے طرفدار ہو
جا ئیں گے تو وہ بھی شکست نہ کھائے گا کیونکہ آپ کے درکا کتا شیروں کی پرواہ
نہیں کرتا بلکہ اس سے مقابلہ کر کے نہ صرف جیت جا تا ہے بلکہ اس کو چیر پھاڑ
دیتا ہے تو پھرمیری پشت پر جب آپ کا ہاتھ ہوگا تو مجھے دشمنوں کی کیا پرواہ۔
آپ کی حمایت سے جو بھی دین کا دشمن میر سے مقابلے میں آئے گا پاش پاش
ہوجائے گا۔

یا شاہ جیلال تیرے درکی شم جیزے نام سے بی بہلاتے ہیں سب فوٹ قطب ابدال ولی ہے۔ تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں حضورغوث قطب ابدال ولی ہے۔ تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں مضاورغوث اعظم مضی اللہ عنہ کا فر مان عظمت شان ہے ''میں نورمحہ ی میں چھپا ہوا تھا'' جس کا معنی بیہوا کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا عکس جمیل ولا ہے غوت ہے ، حضور نی بیں آپ ولی ہیں ، حضور نے دنیا میں آتے ہی جدہ کیا ، آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، حضور کو پیدا ہوتے ہی ابی نبوت کا علم تھا ، آپ کو پیدائش کے وقت ہی ابی ولا بیت کا علم تھا ، حضور کی پیدائش عارف ، حضور علیہ السلام کے بھی نانوے نام ، آپ کھی نانوے نام ، حضور کی نبوت کا سورج تا قیا مت بلکہ بعد از قیامت بھی ندو و بھی ندو و بھی ہیں شدہ جگا رہے گا۔

۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابداعلی افغی العلی لاتغرب ابداعلی افغی العلی لاتغرب حضورعلی السلام کی آمکی بٹارت نبیول نے دی۔ آپ کی بٹارت خودحضور

نے سنائی حضور حسنین کے نانا ہیں اور حسنین کریمن آپ کے دادااور نانا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خدائی طافت سے مردہ زندہ کیا تو یہ آپ کا معجزہ تھا، غوث پاک نے بھی خدائی طافت سے مردہ زندہ گیا تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ حضور کی طافت کا مقابلہ بھی خدا کا مقابلہ ہے، غوث پاک کی کرامت کا انکار بھی خدا کا مقابلہ ہے، غوث پاک کی کرامت کا انکار بھی خدا کی طافت کا انکار ہے۔

آج بھی جس کی حمایت میں والی بغداد، ولیوں کے سر دار کھڑے ہوجا کیں مدّ مقابل کیوں نہ تباہ ہوگا کیونکہ بقول شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة کے آپ ان چاراولیاء میں سے ایک ہیں جوابیخ مزارات میں اللہ کے اذن سے تصرف فرماتے ہیں۔ آپ کا اپنا ارشاد ہے

\_ مريدى لا تبخف الله ربى عطانى رفعة ناست المنال

اے میرے مرید صادق! ڈرنہیں کیونکہ اللہ میرارب ہے جس نے مجھے بلندی عطاکی اور میں اینے تمام مقاصد و بلندیاں پاچکا ہوں۔

عطا لی اور میں اپنے تمام مقاصد و بلندیاں پا چکا ہوں۔

نیز آپ نے فرمایا! قیامت تک میرے مریدین میں سے جو کوئی بھی شوکر

کھائے گا میں اس کوسہارا دوں گا اور دب کی عزت کی تیم ہے میراہا تھ میرے

مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسان زمین پر۔ اذلہ میں کن مریدی جید
فانا جید کوئی بات نہیں اگر میرام بدتاتھ ہے تو میں تو کامل ہوں۔
ایک بزرگ (شخ احمد زعدہ رحمۃ اللہ علیہ ) شیر پر سواری کرتے اور جہال
جاتے میز بان شیر سے لیے ایک گائے پیش کرتا، ایک دن بغداد شریف آئے
اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مہمان سے تو حضرت غوث اعظم نے شیر کے

لیے گائے مہیا کرنے کا حکم دیا جب مریدین گائے لارہے تھ تو گائے کے

پیچے یہ جیے ایک چھوٹا ساکنا آر ہاتھا جس نے آتے ہی شیر پر جملہ کر کے شیر کوچیڑ

پیاڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کرشنے احمد رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے

پھاڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کرشنے احمد رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے

for More Books Click This Link

ماتھوں کو بوسہ دیا اور تو پہ کی۔ (تفریح الخاطر)

حضرت شاہ سلیمان تو نسوی علیہ الرحمۃ ہے کہ ہر پیراں شرف دار دسگ درگاہ جیلانی، مصرعے کے بارے میں فرمایا کرتے کہ غوث اعظم کا کتا شیروں پر بھی نضیلت رکھتا ہے۔
شیروں پر بھی شہیں دعگیر کہتے ہیں کہ پیر بھی شہیں پیرانِ پیر کہتے ہیں کہ پیر بھی شہیں پیرانِ پیر کہتے ہیں

(4) توصینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خصر! مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا

حل لغابت وتشريخ:

حینی حسنی : والد کی طرف سے حسنی ، والدہ کی طرف سے حسینی جیسا کہ بیٹھے آپ سے شجر ہ نسب میں بیان ہو چکا ہے

محی الدین: دین کوزندہ کرنے والا۔ (صیغہاسم فاعل از باب افعال) اس میں نئی روح پھو نکنےوالا بیآ ہے کامشہورلقب ہے

مشہور شخصیت جن کی ملا قات کوموئی علیہ السلام بمع پوشع بین نون تشریف لے کے اور مردہ مجھلی زندہ ہوئی ، کشتی کا تو ڑتا ہے کو مار نا اور گرتی دیوار کوسیدھا کرنا واقعات رونما ہوئے جن کا تفصیلی ذکر سورہ کہف میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کئی طرح کا اختلاف ہے مثلاً نبی ہیں یاولی یا کہ فرشتہ السلام کے بارے میں کی طرح کا اختلاف ہے مثلاً نبی ہیں یاولی یا کہ فرشتہ اب بھی زندہ ہیں یا نوت ہو بھے ہیں وغیرہ ۔ تفصیل کے لیے دیگر کتب کا مطالعہ فرما کیں۔

مجمع البحرين: سنكم جهال دو دريا وُل كاملاب مور ما مو

اے غوت اعظم! آپ تو امام حسن وحسین رضی الله عنها کی اولا دے ہیں جنہوں نے اپنی جنہوں سے ایس جنہوں نے اپنی جانیں دے کراسلام کوزندہ رکھا تو پھرآپ کا لقب محی الدین

(دین کوزندہ کرنے والا) کیوں نہ ہو۔ (رافضیوں کےعلاوہ تمام فرقے آپ کونجیب الطرفین سید مانتے ہیں)

اپ نقب کی الدین کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ اا ۵ ھیں نگے یاؤں میں بغداد شریف کی طرف آرہا تھا کہ راستے میں ایک کمزورو ناتواں مخص مجھے ملا، اس نے میرانام لے کر مجھے سلام کیا اور قریب آکر مجھے سہارا دیا تو دیھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا گھراس نے مجھے ہے لوکہا میں نے اس کو سہارا دیا تو دیھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و توانا ہو گیا جو اس نے مجھے ہے پوچائے ہیں؟ میں نے کہانہیں ۔ تو وہ کہنے لگان المدین میں دین ہوں، میں قریب المرگ تھاف احیانی الله بک بعد موتی ۔ اللہ تعالی مجھے تیرے ذریعے نی زندگی دی ہے ۔ پھر میں جامع مجر گیا تو ہر محض میری تعظیم میں پیش پیش تھا اور یا سیدی محی الدین کے جامع میں بیش ہوں تھا اور یا سیدی محی الدین کے فرے دیکے اللہ میں نورے لگارہا تھا پھر نماز سے فارغ ہواتو لوگوں نے آکر میرے ہاتھ چو منے شروع کر دیے اور مجھے می الدین کے لقب سے پکار نے لگے۔ (بہت الا سرار)

قصيره غوثيه مين آپ فرمات بين

آنا البجیہ لی مُنحی الدِّیْنِ اِسُمِی وَ اَسِ الْجِبَالِ وَاَعُلامِ مَن عَلَی وَ اَسِ الْجِبَالِ

'' میں جیلانی ہوا اور میرا نام (لقب) دین کوزندہ کرنے والا ہے اور میری عظمت کے جھنڈ ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پرلہرار ہے ہیں'۔

اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پہنے چلنا ہے کہ واقعی اسلام اور مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی ،اگر چہ اسلامی حکومتوں کا دورا قتد ارا مالس سے ہندوستان تک

پھیلا ہوا تھا مگر سیاسی انحطاط، ندہبی انتشار بستی و فجور کا دور دورہ تھا۔اندلس میں امیر عبدالرحمٰن امولی کی حکومت کی مرکزیت ختم ہو چکی تھا، بیت المقدس میں عیسائیوں کا قبضہ ہوجانے کے بعداب بدلوگ عراق وتجاز پر حملے کی تیاریاں کرر ہے تھے۔مشرق وسطی میں میں میں اسات میں سیاستہ میں دیا ہے۔

دولت عباسيه كا وجود برائ نام ره كيا سلحوتى اورديكر ما تخت سلاطين خانه جنگيول ميل

مصروف سے جس سلطان کی جس جگہ طافت بڑھ جاتی اس کا خطبہ شروع ہو جاتا۔ افغانستان وہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا زوال شروع ہو گیا ، ہندو راج ابنی شکستوں کا انتقام لینے کے مشور ہے کرنے لگے۔

مصر میں سلطنت باطنبے بید یہ جیسے بقول امام سیوطی علیہ الرحمۃ دولت خبیثہ کے دلدادہ الحادہ بے دبی کے نظریات بھیلانے گئے۔ امراء بیش پرتی میں بہتلا ہو گئے مشرق وسطی کے اوسط درجے کے ایک رئیس بن مروان کے گھر صرف گانے والیوں کی تعداد بائج سوتھی اور امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ قرطبہ کے ایک امیر معتند نامی کے گھر میں ایک ہی آئھ سوعور تیل تھیں۔ غربی منافرت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو تہہ تینے کر دیا میں ایک ہی آئے اور کی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ شیعہ سی ، عنبلی و اشعری مناظروں میں مصروف اور کا کا کا جاتے ہوئے تھے، نو بت تل و غارت تک آجاتی۔ مصروف اور کا کا گلوچ کو اپنا وطیرہ بنائے ہوئے تھے، نو بت تل و غارت تک آجاتی۔

ان حالات میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونا اور پھر آپ
کی تعلیمات و فیوض و ہر کات سے اولیاء کرام کا دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کر انہی عیش
پرست حکمرانوں کی اولا دکوا بی طرف راغب کرنا اور بقول اقبال
ہے پاسبان مل گئے کھیے کو صنم خانے سے
عوث پاک ہی کے احیاء دین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

0

(۵) فشمیں دے دے کر کھلاتا ہے بلاتا ہے تخصے پیارا اللہ تیرا جاہم والا تیرا

حل لغات وتشريخ:

مندرجہ بالاشعرسید ناخوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک فرمان پرمشمل ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نعالی نے مجھے فرمایا:

يا عبدالقادر بحقى عليك كل وبحقى عليك اشرب.

اے عبدالقا در اِتمہیں تتم ہے میرے تن کی جو بچھ پر ہے کھا اور پی۔ آپ کی کرامات کی طرح آپ کے مجاہدات کا سلسلہ بھی بہت طویل ہے۔گئ کئی روز تک بھوکے بیا ہے رہنا پڑتا، گری پڑی چیز کھا کراللّٰد کا شکرا داکرتے۔

فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک نے بہت ستایا تو میں دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا کہ شاید کوئی سبزی ، ترکاری یا گھاس وغیرہ کے ہے کھانے کوئل جا کیں جب میں ادھر کو نکلا تو ہر طرف لوگ موجود ہیں جوانہی چیزوں کو تلاش کررہے ہیں ۔ جینا نچہ میں واپس آ کر بغداد کی مشہور منڈی سوق الریحانین کی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ (قلائدالجواہر صفحہ ہو)

آپ فرمائے ہیں میں نے ریاضت و مجاہدہ کا کوئی طریقہ بھی اپ نفس پر آزمائے بغیر نہیں چھوڑ ااور پھراس پر قائم بھی رہا۔ بڑی مدت تک شہر کے دیران اور بے آباد مقامات پر زندگی گڑارتے رہے۔ پہیں برس تک عراق کے جنگلوں میں تنہا مجاہدات کے سلسلہ میں پھرتے رہے۔ ایک سال پوراسا گ، گھاس اورا فنادہ اشیاء پر گزارہ دہا اور پاؤر بھی ہے ترہے پھر تیسرے سال صرف بانی بھی نے رہے پھر تیسرے سال صرف بانی بر کرزارا کیا کھایا کہ پھرایک سال تک ساتھ یانی بھی ہے ترہے پھر تیسرے سال صرف بانی بھی ان بھی نے دہے پھر تیسرے سال صرف بانی ب

(طبقات كبري صغيه ١٢، جامع كرامات اولياء ج٢ صغي٢٠)

اس طرح آپ فرماتے ہیں جتنی سختیاں میں نے جھیلیں اگر بہاڑیہ آتیں تووہ بھی بھٹ جاتا۔ (طبقات الکبری صفحہ ۱۲۷)

آپ ہرروزایک ہزاررکعت نقل ادافر ماتے۔ (تفری الخاطر صفی ۱۲)
حضرت غوث اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہیں سویا تو غیب
سے آواز آئی کہ ہم نے مجھے سونے کے لیے پیدائیس کیا۔ ان مجاہدات پہ آپ کواللہ کی طرف سے انعام بیملا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہررات اور ہردن میں مجھے اللہ تعالی ستر بارفر ما تا ہے ان احت و تنک میں نے تجھے پند کیا۔ اور میں نے اس وقت تک کھے کھایانہ بیا جب تک مجھے اللہ نے کھایانہ بیا جب تک مجھے اللہ نے کھانے پینے کا تھم نہ دیا۔ سجان اللہ!

مصطفیٰ کے تن بے سامیہ کا سامیہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوہُ زیبا تیرا

> حل لغات وتشری: تن بے سامیہ: بے سامیہ جلوہ: نظارہ

زيبا: خوبصورت

اے خوث اعظم! جس نے آپ کی نورانی شکل کودیکھا کویا کہ اس نے آپ
کے ناناجال امام الا نبیاء علیہ السلام کے بے سایہ جسم کا آپ کی شکل میں سایہ
د کھے لیا۔ کیونکہ آپ کی ذات عادات و اطوار میں سیرت نبوی کا مکمل نمونہ
ہے۔ آپ کی کرامات میں ہے ایک ریبھی ہے کہ آپ کے جسم اقدس سے
مشک کی ہی خوشبو آتی اور کھی آپ کے جسم پر نہیجی ہی اس موقع پر آپ وجد میں
آکر فرماتے:

هذا وجود جدى محمد صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر .

كەربەد جودعبدالقادركا تونبي<u>ں ہے بلكہ اس كے نانامحم مصطف</u>ل عليه الصلاۃ والسلام كاہے۔

قصيده غوثيه مين آپ فرمات بين:

۔ وَکُسلُ وَلِسي لَسهُ قَدَمٌ وَّانِسَى عَلَى عَلَى عَلَى النَّبِي بَدُدِ الْكُمَالِ عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدُدِ الْكُمَالِ عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدُدِ الْكُمَالِ عَلَى اللَّامِ كَدَم بِرولى كَ لِيهِ اللَّامِ كَدَم مِرادَك بِهول جُوا سَانَ كَمَال كَ بِدركمال بَيْن مِ مَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

مل گئے ذات رسول اللہ میں دور سب رنگ جدائی ہو گئی اس عظمت کے باد جودعا جزی وخوف خدااس درجہ کا تھا کہ فرماتے ہیں (روضہ

اس عظمت کے باد جودعا جڑئ وحوف خدا اس نبوی پر بیرحاضری کے وقت بیاشعار کیے ) ب

ذنوبى كموج البحر بل هى اكبر كمثل الجبال الشم بل هى اكبر ولكن عندالكريم اذا عفا جناح من البعوض بل هى اصغر

میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زائداور پہاڑوں سے بڑے ہیں لیکن اللہ کریم اگر معاف فرما دیتو مجھر کے پرسے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں (بس پھر کیا تھا دوستہ اقدس سے بداللہ والا ہاتھ ظاہر ہوااور آپ نے دست اقدس کا بوسہ لیا)۔

O

(7) ابن زهرا کو مبارک ہوعروں قدرت قادری یا نیں تصدق میرے دولہا نیرا

حل لغات وتشريح:

زهراء: حسن وجمال دالي، جنت كى كلى، حضرت فاطمه رضى الله عنها كالقب، ابن زهراء

يه سيد ناغوث اعظم مراديي

عروس: دولها، دلهن

روں. ورس کے برالقادر جیلانی نے نبیت طریقت رکھنے والا اور آپ کے سلسلہ میں بیعت ہونے والا ، آپ کے طریقے پہ چلنے والا میں بیعت ہونے والا ، آپ کے طریقے پہ چلنے والا اے بنت رسول اللہ کے میارک فرزند! آپ کوقدرت کی دوہن ( یعنی بااختیار اے بنت رسول اللہ کے میارک فرزند! آپ کوقدرت کی دوہن ( یعنی بااختیار

بیایاجانا)مبارک ہواورائے میرے آتا آپ کے سلسلہ والوں (قادر یوں) کو بھی آپ کا صدقہ حاصل ہو۔

آپ نے فیض یا فتہ لوگ صرف روحانیت کے بادشاہ ہی نہیں ہوئے بلکہ ظاہری حکومتوں کے میدان ہیں بھی انہوں نے خدمات سرانجام دے کر دنیا ہیں ابناسکہ منوایا ہے۔ حضرت نے احمدالرفاعی علیہ الرحمة کے ارشاد کے مطابق اکیے عیسائی کے مطالب پرمردے کوآپ نے زندہ فرمایا تھا اور بیکرامت دکھ کرعیسائی مسلمان ہو گیا عراق کی گرد قوم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ای کرامت کود کھے کرمسلمان ہونے والے کی اولاد میں سے ہیں انہی میں پھر کرامت کود کھے کرمسلمان ہونے والے کی اولاد میں سے ہیں انہی میں پھر بعد میں فاتح بیت المقدی سلطان صلاح الدین الیو بی پیدا ہوا جس کا باپ غوث اعظم علیہ الرحمة کا مربد تھا اوراس وقت صلاح الدین کی عمر دس سالتی خوث اعظم علیہ الرحمة کا مربد تھا اوراس وقت صلاح الدین کے مربہ ہاتھ پھیرا جب اس کا باپ اس کو لے کرغوث پاک علیہ الرحمة کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور قرمایا ہیہ بچوانشا واللہ اسلام کاعظیم مجاہد ہے گا۔ پھر اس نے بیت المقدی کو است کی ، آپ نے صلاح الدین کے مربہ ہاتھ پھیرا عسائیوں کے قبضے سے آزاد کرایا اور آج بھی اس کا نام س کر دنیا بھر کے عسائیوں کی قبضے سے آزاد کرایا اور آج بھی اس کا نام س کر دنیا بھر کے عسائیوں کے قبضے سے آزاد کرایا اور آج بھی اس کا نام س کر دنیا بھر کے عسائیوں کی قبضے سے آزاد کرایا اور آج بھی اس کا نام س کر دنیا بھر کے عسائیوں پہلی طاری ہوجاتی ہے۔

غوث پاک کے فیض کے در ہیں کھلے ہوئے ہیں قادری فقیروں کے جھنڈے گڑھے ہوئے

O

(۸) کیوں نہ قاسم ہوکہ تو ابن الی القاسم ہے۔ کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا

حل لغات وتشريح:

ابوالقاسم: حضور عليه السلام كى كنيت ب7ب كے بينے حضرت قاسم كے نام يه، ابن

ابوالقاسم يدمرادحضرت غوث اعظم رضي الله عنه بين-

مخار: صاحب اختیار

بابا: باب دادا كوكها جاتا ہے

۔ بیخوٹ اعظم! آپ کیوں نہ روحانیت وولایت کے دریا بہا کیں؟ آخر آپ سیخ س کے ہیں؟ جن کی شان ہی القاسم ہے اور جن کومختار کل بنا کر بھیجا گیا بیٹے س کے ہیں؟ جن کی شان ہی القاسم ہے اور جن کومختار کل بنا کر بھیجا گیا

**ہے۔الولد سرلا بیہ** .

سیدناعلی المرتضی شیر خدارضی الله عنه سے ولایت کاسلسله ومنصب چل کر گیارہ ایکہ اہل بیت کرام کے پاس رہااورامام حسن عسکری کے بعد سیدناغوث اعظم کی روح سے متعلق ہو گیا اور ظہورا مام مہدی تک آپ ہی کے پاس رہے گا،امامہدی ظاہر ہول گئو سے منعلق ہو گیا اور ظہورا مام مہدی تک آپ ہی کے پاس رہے گا،امامہدی ظاہر ہول گئو سیمنصب ان کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

. ( قاضی ثناءالله پانی پی ،شاگر دحصرت شاه ولی الله محدث دہلوی ،خلیفه حضرت مظہر جانجانا ل علیہ الرحمۃ )

0

(9) نبوی بینہ، علوی فصل ، بنولی گلشن حسنی پھول، حبینی ہے مہکنا تیرا

حل لغات وتشرتك

نبوى: حضورعليه السلام سينسبت فرزندى ركھنے والا

مینه: بارش

علوى: خصرت على المرتضى ي فرزندى كى نسبت ر كھنے والا

قصل: موسم بإموسم ببار

كلشن: باغ

حضرت امام حسن بن على المرتضى رضى الله عنهما كالخت جكر سيد ناامام حسين رضى الله عنهما كانو رنظر

خوشبورينا

استى:

آسين:

المهكنا:

اے خوت اعظم! آپ تو امام الا نبیاء کے لطف وکرم کی بارش، امام الاولیاء کا موسم بہار، فاطمۃ الزہراء کا باغ ، امام الاصفیاء حسن مجتبیٰ کے پھول اور سید الشہداء، شہید کر بلاکی مہک رکھتے ہیں۔

سروں پر جسے کیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم مشائخ جہاں آئیں بہر گدائی ہے تیری وہ دولت سراغوث اعظم جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اس کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم

نضائل نبوی کی جھک فوٹ اعظم کی ذات میں کس قدرجلوہ گرہے کہ حضور علیہ السلام سلطان الا نبیاء ہیں ، فوٹ اعظم سلطان الا ولیاء ہیں ۔ وہ رسول اعظم یہ فوٹ اعظم ۔ ان کی آمد پر سارا سال ہنچے پیدا ہوئے ان کی آمد پر اس رات گیا ان شہر میں جس کے ہاں بھی پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا ۔ ان کا قدم فوٹ اعظم کی گردن پر ۔ ان کی مہر سے نبی بینی، کی گردن پر ۔ ان کی مہر سے نبی بینی، ان کی آمد رہے الاول (پہلی بہار) ان کا مہینہ رہے ان کی مہر سے ولی بیس ان کی آمد رہے الاول (پہلی بہار) ان کا مہینہ رہے ان کی مہر سے ولی بیس ان کی آمد رہے الاول (پہلی بہار) ان کا مہینہ رہے ان کی مہر سے ولی بیس ان کی آمد رہے الاول (پہلی بہار) ان کا مہینہ رہے ولی بیس ان کی آمد رہے الاول (پہلی بہار) ان کا مہینہ رہے ان کی مہر سے ولی بیس ان کی آمد رہے الاول (پہلی بہار) ان کا مہینہ رہے میں ان کی ان دوسری دو ہے کی ۔ نبیوں میں بھنا گیا اور ولیوں میں جتنا فوٹ پاک کے بارے میں لکھا گیا کی کے بارے میں نہ لکھا گیا اور الیان میں جتنا فوٹ پاک کے بارے میں لکھا گیا کی کے بارے میں نہ لکھا گیا۔ رسالت کے بعد ولایت ہے ، حضور علیہ السلام کے بعد اولیاء میں فوٹ اعظم ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس کا نتا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کی اعظم ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس کا نتا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کی اعظم ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس کا نتا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کی اعظم ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس کا نتا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کی اعظم ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس کا نتا میں جلوہ گری سے پہلے آپ کی

والدہ ماجدہ کو اللہ کے نبی مبارک وخوشخری دینے آئے اور غوث یاک کی ولادت سے پہلے خودحضور علیہ السلام بمعہ صحابہ کرام واولیاءعظام غوث یاک كى دالد ما جدكوان الفاظ مين خوتتخبرى ومبارك دين تشريف لائے۔ يا ابا صالح اعطاك الله ابنا وهو ولي و محبوبي و محبوب الكه و سيكون له شان في الاولياء والاقطاب كشاني بين الانبياء والرسل.

اے ابوصالح (غوث اعظم کے والد ماجد کی کنیت)! تجھے مبارک ہو کہ اللہ تحقے ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جومیرا ولی محبوب اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اس کی شان ولیوں قطبوں میں ایسی ہوگئی جیسے میری شان نبیوں اور رسولول میں ہے۔

> غوث اعظم درمیان چون محمد درمیان نبوی ظِلْق ، علوی رُرج ، بنولی منزل (10) حنی جاند ، حینی ہے اجالا تیرا

> > حل لغات وتشريح:

ظل: سابیه جیماؤں بُرج: محل بسرائے

منزل: اترنے کی چگہ

اح غوث اعظم! آب امام الانبياء كاسامية على المرتضى كا قلعه وادر فاطمة الزهراء ( کے باہر کت دودھ کے اثر ) کی منزل، امام صن کے جائد ہیں، جس میں ا اجالا وروشن امام حسين كى ہے۔

## آب (رضى الله عنه) كوالد ماجد:

آپ جیلان شریف کے اکا براولیاء کرام میں سے ہوئے ہیں آپ کا نام سید موی کنیت ابوصال اورلقب جنگی دوست تھا۔

اس لقب کے پس منظر میں ایک براحسین واقعہ ہے، ملاحظہ فرمائیں:

ایک مرتبہ آپ مجد میں تشریف لے جارے تھا جا تھا گیا آپ کی نظر پھیلوگوں پر پڑی جو شراب دراصل بادشاہ کے تھم پر پڑی جو شراب دراصل بادشاہ کے تھم سے اس کے دربار میں جاربی تھی آپ کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور آپ نے تمام منکول کو قدر کرشراب زمین پر بہادی۔ یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور ماجرا سنایا اور بادشاہ کے پاس گئے اور ماجرا سنایا اور بادشاہ

کوخوب غصہ چڑھایا، بادشاہ نے آپ کودر بار میں طلب کیااور نہایت غصے میں کہنے لگا: تم نے میرے ملاز مین کی محنت کو کیوں ضائع کیا؟

آپ نے فرمایا! ہیں محتسب ہوں اور اینا فرض منصی ادا کیا ہے۔

بادشاه نے کہا! آپ کوس نے محتسب مقرر کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: جس نے تخفیے خلیفہ بنایا ہے ای اللہ نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ بیکن کر بادشاہ پرائی رفت طاری ہوئی کہ لرزہ براندام ہو گیا اور لہجہ بدل کر

عرض کرنے لگا!

امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے لیے کیاصرف زبان سے کہنا کافی نہ تھا؟ منکول کونوڑنے میں کیا تھمت تھی؟

آپ نے فرمایا! تخفے دنیاوآخرت کی ذلت سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے بادشاہ نے عرض کیا! آج سے آپ کومیں محتسب مقرر کرتا ہوں۔

آپ نے بری بے نیازی سے فرمایا! جب اللہ مجھے بیعہدہ دے چکا ہے تو

تیری طرف سے جھے اس عہدے کی ضروت نہیں ہے۔ ایریوں میں جنگی میں میں اتا مشہ

ال دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو محفے۔

(سيرت غوث الثقلين)

نبوی خور ، علوی کوہ ، بنولی معدل اللہ (11) حسنی لعل ، حسنی ہے تجال تیرا

حل لغات وتشريح:

خور: خورشید کامخفف ہے جمعنی سورج

معدن: سونے جائدی کی کان

تجلا: أجالا، روشني

ا نے خوت اعظم! آپ ہدایت میں امام الانبیاء علیہ السلام کی امت کے لیے اقاب ہیں، علی الرتضی کی استفامت و شجاعت کے بہاڑ ہیں، حضرت فاطمة الزہراء کے فیضان کی کان ہیں، امام حسن کے لعل ہیں اور حینی جلوہ رکھتے ہیں۔ گویا آپ پنجتن پاک کے کمالات کا جبکتا ہوا نمونہ ہیں۔ ویا آپ پنجتن پاک کے کمالات کا جبکتا ہوا نمونہ ہیں۔

یں یویا اپ اس کا کات میں جلوہ گری سے ساراجہان روش ہوگیا اور آپ کے چہرہ مبارک کی چک سے درود بوار جیکنے گئے۔حضور غوث اعظم نے خود فر مایاانا نائب رسول اللہ ووار ثه فی الارض (بجة الاسرار ۱۳۳۷) میں اپنے جدامجد امام الانبیاء علیہ السلام کا نائب ہوں اور روئے زمین پہ آپ کا وارث ہوں۔حضور علیہ السلام کے ججرات کی حذبیں اور غوث اعظم کی کرامات کا شام ہیں حضرت ابوسعید بن الی بجرائح کی فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات گویا شار ہیں حضرت ابوسعید بن الی بجرائح کی فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات گویا ایک گراں ہار ہے جس میں جوابرات بے کراں کے بعدد مگرے پروئے ہوئے ۔ ایک گراں ہار ہے جس میں جوابرات بے کراں کے بعدد مگرے پروئے ہوئے۔

سلطان الہند ،غریب نواز ،عطائے رسول ، ہند الولی حضرت خواجہ مغین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمة جن کی نگاہ کیمیا اثر سے بقول انگریز مفکر کے نانو بے لاکھ کا فرمشرف باسلام ہوئے (سلطان آف ہند) غوث باک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں

۔ ولی را ولی می شناسد

O

(12) بخروبر، شہر و تُر کی ، سُہل و مُحون ، دشت و چمن کون سے چک میہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا

> عل لغات وتشریخ: بخرد بر: منطقی وتری

> > قرى: گاؤل

سمل: ہموارز بین

حزن: سخت بہاڑ

دشت: جنگل

چين: پاغ

چک: زمین کا کوئی بھی حصہ (سنسکرت)

دعوىٰ: این ملکیت کی بات کرنا

اے غوث اعظم! خشکی ہویاتری، گاؤں ہویا شہر، زم زمین ہویا پہاڑ، جنگل ہو یاباغ الغرض زمین کا کوئی حصہ ایسانہیں جوآب کے تصرف ملکیت سے باہر ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ان الارض يرثها عبادى الصالحون ٥ (الانبياء:١٠٥)

بے شک زمین کے دارت میرے نیک بلندے ہیں۔ زمین کا مالک حقیقی اللہ ہے مگر اللہ کے محبوب اللہ کی عطاسے زمین کے مالک دمختار ہیں۔

واعلموا انما الارض لله ورسوله (بخاري ثريف)

جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی نے۔ جب کہ حضور علیہ السلام کی

نیابت میں اولیاء اللہ نہ صرف زمین کے بلکہ جنت کے بھی وارث ہیں۔

تلك الجنة التي نورث من عبادناً من كان تقيا٥ (القرآن)

تهم این جنت کا بھی پر ہیز گاروں کووارث بتاتے ہیں۔ للبذااللہ نی وارث کہویا

داتا کی تکری غوث یاک کی تکری کہوکوئی خرج نہیں۔

حضرت خواجه وخواج كان قطب الدين بختيار كاكى عليه الرحمة غوث اعظم كى بارگاه

میں یو*ل عرض کنال ہیں* 

ے قبلئہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین دشگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین یک نظر از تو بود در دو جہاں مارا نظرے جانب ما حضرت غوث الثقلین خاکیائے تو بود روشی اہل نظر دیدہ رانجی ضیاء حضرت غوث الثقلین دیدہ رانجی ضیاء حضرت غوث الثقلین قطب مسکیل بغلامی درت منسوب است داغ مہرش بغزا حضرت غوث الثقلین داغ مہرش بغزا حضرت غوث الثقلین

مسن نیت ہو خطا بھر بھی کرتا ہی نہیں من ایا ہے ، یگانہ ہے ، دوگانہ تیرا

> ال لغات وتشریخ: اسن نیت: احجمااراده، نیک نمتی ال

بے مثال ولا جواب ویا کمال دورکورت والی نیاز

اے خوت اعظم! اگر نیت میں خرابی نہ ہوتو میں نے کئی بار آز مایا ہے اگر دو
رکعت نماز خوشہ کے نفل پڑھ کر آپ کی خدمت میں ثواب بھیجا جائے تواس کا
اجر داتو اب بے شارادر ہر مقعد میں کامیا بی نقین ہے۔
بعض لوگ دیگر کئی مسائل اعتقادیہ کی طرح اس نماز کو بھی شرک سجھتے ہیں۔
حالانکہ بڑے بڑے علماء واولیاء نے اس کا ذکر اپنی تصانیف میں فر مایا ہے مشائل امام ابوائس نورالدین علم ملاحلی قادری مشخ عبد التی محدث دہلوی علیہم الرحمة۔

اس نماز کاطریقه بهارشریعت صغه ۱۳ جلد ۱۳ اوراخبار الاخیارشریف میں یوں کھاگیا ہے۔ صلوۃ غوثیہ کاطریقہ:

نمازمغرب کے فرض اداکر کے دوسنتوں کے بعد دورکعت نمازنفل پڑھے اور بہتر ہیے کہ الجمد شریف (سورۃ فاتحہ) کے بعد ہر رکعت میں گیارہ بارقل شریف (سورۃ افلاص) پڑھے ،سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اوراس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اوراس کے بعد گیارہ باریوں کے:

يا رسول الله يا نبى الله واغثنى وامددنى فى قضاء حاجاتى يا قاضى الحاجات .

پر عراق کی طرف گیار وقدم چل کر ہوں کے۔ یا غوث المنقلین ویا کویم
الطرفین اغشی و احد دنی فی قضاء حاجاتی یا قاضی الحاجات ،
اس کو صلوق الامرار بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے اسلاف کے معمولات میں شامل رہی اور قضائے حاجات کے لیے تریاق ہے۔ اس کے ساتھ اگر حضرت سلطان العارفین سلطان با ہوعلیہ الزحمة کفر مان کے مطابق وظیفہ قادر یہ بھی شامل کرلیا جائے تو حصول مقاصد کے لیے تیر بہدف ہے۔ جو کہ یہ ہے۔ تین بار درو و شریف اور تین بار کھ کھیے کہ قلب پر ضرب لگا کر درمیان میں ایک سومر تبہ "یا شیخ عبد المقادر جیلائی شیئالله عاضر شوئ پڑھے۔ مسلوق غوثیہ کے متعلق از الہ اوہام کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کے دساله صلوق غوثیہ کے متعلق از الہ اوہام کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کے دساله مسلوق غوثیہ کے متعلق از الہ اوہام کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کے دساله مسلوق غوثیہ کے متعلق از الہ اوہام کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمة کے دساله

(14) عرض احوال کی بیاسوں میں کہاں تاب مگر استہ تیرا استہ تیرا

حل لغات وتشريح:

عرض احوال: ايخ حالات بيان كرنا

تاب: برداشت، طاقت

تکنا: دیکھنا

اے فوٹ اعظم! آپ کے دیدار کے پیاسوں میں اپنا مانی اضمیر بیان کرنے کی طاقت کہاں؟ آپ اللہ کی مہر بانی وتو نیق سے سب جانبے ہیں ہم تو آپ کی راہ میں آئکھیں لگائے بیٹے ہیں، تشریف لا کر ہماری پیاس بجھاجا کیں۔
آپ کی دیکیری اور فریا دری کے ہزاروں عجیب وغریب واقعات کتابوں کے اندرموجود ہیں اگر نیت انجھی ہوعقا کدوا عمال درست ہوں تو ان کی طرف سے اندرموجود ہیں اگر نیت انجھی ہوعقا کدوا عمال درست ہوں تو ان کی طرف سے کرم کرنے ہیں اب بھی دیر نہیں گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم جنگل میں کرم کرنے ہیں اب بھی دیر نہیں گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم جنگل میں کی مشکل کے اندر جنال ہوجاؤ تو یوں بیکارو:

اعينوني يا عباد الله (مصنحين)

اساللك بندو!ميرى مدركرو

غوث اعظم عليه الرحمة خودار شادفر مات بي

انا لمريدي حافظ ما يخافه واحرسه من كل شروفتنة.

میں اینے مرید کی حفاظت کرتا ہوں ہرخوف والی شے سے اور ہرفتندوشر سے۔

مريدى اذا مساكسان شرقا ومغربسا

اغشه اذا مسا سسار فسي اي بلدة

میرامریدمشرق ومغرب کے کئی شہر میں ہومیں اس کی مدد کرتا ہوں۔

(تتمذفق الغيب برحاشيه بجبة الاسرار)

ولوانكشفت عورة مريدى بالمشرق وانا بالمغرب استرتها. (بجة الامرارصفي ٩٩)

میرامریداگرمشرق میں بے پردہ ہوجائے تو میں مغرب میں رہ کراس کی پردہ بوشی کرتا ہوں۔

شهنشاه نقشبند حضرت خواجه بهاؤالدین رحمة الله علیه آپ کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں

بادشاه بر دو عالم شاه عبدالقادر است سرور اولاد آدم شاه عبدالقادر است آتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم عبدالقادر است نور قلب از نور اعظم عبدالقادر است

0

(15) موت نزدیک گناہوں کے جہیں مُیل کہ خول آبرس جا کہ نہاد دھولے بیہ پیاسا تیرا

حل لغات وتشريح:

تهين: تهدكي جمع هي تهدورتهد

غُول: غلاف

كه: تاكه كالمخفف

اے غوث اعظم! زندگی دن بدن ختم ہوتی جارہی ہے موت سر پر کھڑی ہے اور گنا ہوں کی میل نے دل سیاہ کر دیا ہے آپ تشریف لا کر اپنے کرم کی ہارش برسائیں تا کہ آپ کا چاہئے والا اپنے گنا ہوں کی سیاہی دھوکر اپنے آپ کو صاف اور اُجلا بنا لے اور دیدار کی بیاس بھی بجھا ہے۔ ماف اور اُجلا بنا لے اور دیدار کی بیاس بھی بجھا ہے۔ آپ کے القابات میں سے غوث التقلین (جنوں اور انسانوں کا مددگار) بھی آپ

ایک لقب ہے اور وہ اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں جن بھی حاضر ہوتے اور آپ ان کی راہنمائی فرماتے اور اگر بھی کوئی جن کسی پر آکر اس کوئٹک کرتا تو اس کے کان میں آپ کا نام لیا جاتا تو جن بھاگ جاتا۔ (اس طرح کے کئی واقعات بہت الاسرار، نزیمۃ الخاطر، قلائد الجواہر، سفینۃ الاولیاء وغیرھا کتب کے اندرموجود ہیں)

آج بھی اگر جن کسی کوئنگ کرتا ہوتو اس گھر کے ہر کونے میں آ ہستہ ہی آ واز ہے کہا جائے کہ ممیل نہ ستاؤ ہم مین عبدالقادر جیلائی پیران پیر، گیا ہویں شریف دالے پیر کے مرید میں اگر ہمیں تنگ کرو کے تو ہم تمہاری شکایت غوث پاک بے سامنے کریں مے ، انشاء اللہ جن ایسے بھامے گا جیے شیطان لاحول سے اور وھالی گیار ہویں شریف سے بھا گتا ہے۔ ندکورہ شعر میں بھی غوث باک کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا ہے جو ہمارے مشارخ کے معمولات کا حصہ ہے اور ہر فرقے کے بزرگوں کی کتابوں کے اندر اس کے جواز کے دلائل مل جاتے ہیں جن کو درج کرنے کی چندال ضرورت تنبين اى طرح اولياءكرام كالمدوكرنا بهى ظاهرو باهريب دورنه جائين كرامات الل حدیث اور جمال الاولیاء ہی دیکھ لیں۔مولا ناحسن رضاعرض کرتے ہیں مریدوں کو خطرہ نہیں برغم ہے کہ بیڑے کے ہیں ناخداغوث اعظم

 مشائخ جہاں آئیں بہر گدائی ۔
وہ ہے تیری دولت سراغوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان سیجئے کہ ہیں آپ مشکل کشاغوث اعظم کے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سواغوث اعظم منظم کون تیرے سواغوث اعظم منظم کون تیرے سواغوث اعظم

O

آب آمد وہ کیے اور میں تیم برخاست مشت خاک ابنی ہو اور نور کا احلا تیرا

> حل لغات وتشریخ: آب آمد: مانی آیا

تیم برخاست: تشیم گیا، فاری کامقولہ ہے ''آب آمہ تیم برخاست۔ پانی آیا تیم گیا پانی ہواور بندہ اس کے استعال پر بھی قادر ہوتو تیم جائز نہیں کیونکہ اصل پانی ہےاور تیم کی تھرانی اصل کے نہ ہونے پر بی ہ وہ کے: وہ فریا میں ،اس کا تعلق آب آمہ سے ہے۔اور میں!اس کا تعلق تیم

برخاست سے ہے کہ میں عرض کروں

مشت خاک مٹی کی مٹی ہمراد ہے انسان

انوركا الله يعنى نوركا سيلاب ما وافرنور

اے غوت اعظم! آپ فرمائیں پائی آیا اور میں عرض کروں۔ پھر تیم کیا جمیری ایک مخضری جان کے لیے آپ کے نور کا سیلاب بہت ہے۔ سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنے جا ہے والوں پرمہر مانی کر کے ان کومقام ومرتبہ عطا کرنا بہت ہی مشہور و زبان زدعام ہے ایک واقعہ مولوی اشرف علی تقانوی نے بھی غوث اعظم کے دھو بی کا لکھا ہے کہ جب وہ مرگیا تو قبر میں فرشتوں کے ہرسوال پہ کہنا کہ میں تو غوث یا ک کا دھو بی ہوں بس اس بات پر نجات ہوگئی کہ خدانے فرمایا فرشتو واپس آجا و جوغوث پاک کوجانتا ہے جھے کیوں نہ جانتا ہوگا۔

(ملفوظات فيوض الرحم<sup>ا</sup>ن ،الإفاضات اليوميه ملخصا)

آپ کا ابناار شاد ہے ایس مسلم عبر علی باب مدرستی فان عذاب یوم القمة یخفف عنه. (طبقات کرئ، پجة الارار) میرے مدرسہ کے دروازے سے گزرجانے والے پر بھی عذاب کی تحقیف کر

نذرانه عقیدت بدرگاه نوشیت ، ازخواجه بهاء الدین زکریاماتان علیه الرحمة بیکسال را اگر جوئی تو در دنیا ودین مست می الدین سید تاج سردارال یقین قطب اقطاب زمان وشهباز لا مکال مهربان به کسال نائب شفیع المذنبین مرهٔ شجر بنی و میوهٔ باغ علی سرو بستان حن آل سرور دنیاو دین نور گزار حسین آل جوئبار رحمتش نور گزار حسین آل جوئبار رحمتش پیر پیرال، پیر من، محبوب رب العالمین بر کسے نازد به کس الا بهاؤ الحق زدل می شدوشدا زرجت از صدق دل ایمال و دین

(17) جان تو جائے ہی جائیگی قیامت ہے ۔ کہ یہاں مرنے پیکھبرا ہے نظارا ترا

#### حل لغات وتشريح:

قیامت: قیامت سے یہاں مرادمصیبت ہے

ظارا: دیدار، جلوہ اعلیٰ حضرت آپ کے دیدار کی حسرت سے مجبور ہوکر عرض کرتے ہیں الے قوت اعظم! موت تو ایخ وقت پہ آئے گی اور اس کے بعد آپ کا دیدار مجھی ہوگالیکن اس وقت میں اپنے دل کی بے قراری کوکہاں لے جاؤں جو میرے سینے میں آپ کی زیارت کے لیے مجل رہا ہے کاش اس کو قیامت میرے سینے میں آگرائیاں سے پہلے ہی زیارت کرادیں۔ اس طرح کی تڑپ ہراس سینے میں انگرائیاں لے رہی ہے۔ جو غوث پاک کی عظمت و نسبت کو جا وتا بھی ہے اور ما وتا بھی ہے ورٹ

و يده كور كو كيا آئے نظر كيا و يكھے شخ ابوالمعالى عليہ الرحمة اپنى اس ترب كو يوں ظاہر فرماتے ہيں

> گر کیے واللہ بعالم از مئے عرفانی است از طفیل شاہ عبدالقادر کیلانی است

هست هر دم جلوه گر از چېره اش ځسن ځسن زانجمالش مصطفیٰ را راحت و ریجانی است

> ر (18) تجھے سے دردر سے سگ اور سگ سے ہم محکونسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا

حل لغات وتشريح:

در: دروازه، چوکھٹ

سگ: عمتا

نبت: تعلق

ڈورا: دھ**ا ک**ہ

اے خوت اعظم جس کتے کوآپ کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی اس کتے سے جھے کو نسبت و تعلق ہے اس طرح میں بھی آپ کے دَر سے غلامی کی نسبت رکھتا ہوں اور میں بھی آپ کا غلام ہوں ، تو اس طرح میری گردن میں بھی اگر چہ زمانہ دور ہونے کی وجہ سے آپ کی غلامی کا پڑہ ہے مگر پھر بھی آپ کی غلامی پہناز ہے۔

قرآن مجید میں اہل ایمان کو اولیاء اللہ سے تعلق و نبعت قائم کرنے کا تھم دیا گیا اور فرمایا کو نوا مع الصّد قین ٥ حضور علیہ السلام کے قدموں سے تعلین شریفین کو نبعت ہوئی تو جریل امین بھی معراج کی رات نیچے اور تعلین پاک اوپر۔ جو کپڑے آپ کے جسم اقدس سے لگے ہوئے سے رفرف اور براق نیچے، وہ کپڑے اوپر۔ کاغذ کپڑ اایک ہی ہوتا ہے گرایک گلیوں میں پڑا ہوا ہے جس کی کی کوئی قدر نہیں دوسرا قرآن کا صفحہ وغلاف بن کرچو ما جارہا ہے۔
جس کی کی کوئی قدر نہیں دوسرا قرآن کا صفحہ وغلاف بن کرچو ما جارہا ہے۔
وہی بلال عبثی جس کو ہرکوئی غلام کہتا تھا جب حضور علیہ السلام کی نبعت غلامی فیصیب ہوئی تو عمر فاروق جسے سید نا بلال کہنے گے اور ایک وقت آیا کہ بلال کھیے کی تھے ت ہے کھڑا ہوگر آؤان پڑھ رہا ہے۔ سب نے عرض کیا اے بلال کھیے کی تھے ت ہے کھڑا ہوگر آؤان پڑھ رہا ہے۔ سب نے عرض کیا اے بلال کہنے تا فلامی نے ہمیں تیرا غلام اور تہرہیں ہمارا کی نبیت غلامی نے ہمیں تیرا غلام اور تہرہیں ہمارا آفان ما اور تہرہیں ہمارا آفان ما اب سرکار کی نبیت غلامی نے ہمیں تیرا غلام اور تہرہیں ہمارا آفان میا اب مرکار کی نبیت غلامی نے ہمیں تیرا غلام اور تہرہیں ہمارا آفان میا اب مرکار کی نبیت غلامی نے ہمیں تیرا غلام اور تہرہیں ہمارا آفان میا اب مرکار کی نبیت غلامی نے ہمیں تیرا غلام اور تہرہیں ہمارا آفان میارا ہے۔

خدا دے بیالعت برسی چیز ہے :

محمد کی نسبت بڑی چیز ہے توبلال حبثی نے جموم کرعرض کیا ہوگا یتری دوی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟

تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ
جس کتے کوفوٹ پاک کے در سے نسبت نصیب ہوئی وہ کتا ہوکر شیروں پر
غالب آرہا ہے۔ قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا ان کی نسبت سے جنت
جارہا ہوگا اور کئی عبادت گزار حاجی نمازی ہوکر نسبت کے مشکر ہونے کی وجہ
سے دوز خ کا ایندھن بن رہے ہوں گا۔ اگر نسبت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی توہر
جگہ اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر کرتے کی کیاضرورت تھی ، ایک آیت
میں تین جگہ کلبھم ہے۔ کہ عمولی کتا نہیں 'ان کا کتا ہے''

O

(19) اس نشانی کے جوسک ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا

> حل لغات وتشریخ: علامت: نشانی، بیجیان

> > گلے: گردن

چڑے کا گلوبند جو کتے کی گردن میں ڈالا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوکہ بیلا وارث نہیں ،اگر کسی کا نقصان کرد نے واس کو مارنے کی بجائے مالک کوکہا جاتا ہے اور مالک اس نقصان کو پورا کرتا ہے۔

اے خوٹ اعظم! جس ٹمنے کے گلے میں پٹا ہولوگ اس کو پھی ہیں کہتے تو پھر میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹہ ہے بس اس نسبت کواگر آپ نے قیامت تک عطا کیے رکھا تو مجھے کیاغم۔ مدد کے لیے ان کو جب بھی بکارا فدا کی قتم بن گئے کام سارے فرور عمل زاہدوں کو مبارک مہمیں نازیہ ہے کہ ہم بیں تمہارے مہمیں نازیہ ہے کہ ہم بیں تمہارے

O

میری قسمت کی قشم کھا ئیں سگانِ بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں بہرا تیرا

حل لغات وتشريح:

تسمت: تقدير

(20)

إبند:

المكان بغداد: بغداد كے كتے

ہندوستان(اعلیٰ حضرت کا دیس)

ببرادينا: چوكيدارى كرنا

اے غوث اعظم! اگر چہ میں بغداد شریف سے دور دراز ہندوستان میں رہتا ہوں گرآپ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہوں، اور آپ کے دشمنوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہوں، اور آپ بغداد شریف کے بند کیے ہوئے ہوں، یہ بیری ایسی خوش متی ہے کہ جس پر بغداد شریف کے کے قسمیں کھا کھا کر گوائی دیں گے۔ فدا کر سے اپنے مشن پہقائم رہوں۔
شخ عبدالحق محدث دہاوی ای فلامی پر نازاں ہوکر عرض کرتے ہیں منازل ہو کہ عبدالحق محدث دہاوی اس منازل ہو کہ عرض کرتے ہیں منازل ہو کہ عرض کرتے ہوں منازل ہو کہ کرتے ہوں منازل ہو کہ عرض کرتے ہوں منازل ہو کہ کرتے ہوں منازل ہو کہ عرض کرتے ہوں منازل ہو کہ عرض کرتے ہوں منازل ہو کرتے ہوں کرتے ہوں منازل ہو کہ عرض کرتے ہوں منازل ہو کہ عرض کرتے ہوں منازل ہو کرتے ہوں کر

بیقیل رہبر اکابر دیں چوں پیغمبر در انبیاء متاز عابر از مدحت کمال دیم ہست ہادے امید جادیدیم

۔ غوث اعظم دلیل راہ یقیں اوست در جملہ اولیاء ممتاز ممتاز من ممتاز ممن کہ پروردہ توال ویم دردہ عالم باوست امیرم

(21) تیری عزت کے نثارائے مرے غیرت والے! او صد آہ کہ بول خوار ہو بردا تیرا

حل لغات وتشريح

تيرى عزت پينار: تيرى عظمت پيقربان جاؤل

آه صدآه: صدافسوس

خوار: وليل

بردا: دراصل، برده بضرورت شعری کی وجهے حاکی بجائے الف

لکھا گیاہے،اس کامعنی غلام یا قیدی ہے۔

اےغوثا<sup>عظم</sup>! میں آپ کی عزت وغیرت پر قربان ہوجا وُں۔ بڑاافسوں ہو گااگر میں آپ کا گدا ہوکر ذ<sup>لی</sup>ل وخوار ہوں گا۔

اعلی حضرت کے اس شعر کی مقبولیت پی فور کریں آپ کے خالفین نے آپ کو بدنام کرنے کی کتنی کوشنیں کی ہیں، شاید ہی کسی کی مخالفت میں اتا المریخ ہو جتنا کہ آپ کے خلاف ہے مگر غوث پاک کی نگاہ کرم ہی تو ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اگر صرف ہندوستان والے آپ کو جانے تھے تو آج پوری دنیا میں آپ کے نام کی دھوم مجی ہوئی ہے اور جہاں بھی عشق رسول کا ذکر جھڑتا ہے تو آپ کا نام سرفہرست آتا ہے۔ دیار غیر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام ۔ کا ترانہ کوئے رہا ہے۔ آپ کی تصانف کی تعداد دن بدن پڑھتی جلی جارہ ہی ہو اور غیروں اور غیروں سے بھی داو تھیں وصول کر رہے ہیں، یہ سب پچھڑت و غیرت والے غوث پاک داوتی سالہ عنہ کی غلامی کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے؟

حضرت سلطان العارفين سلطان با موعلية الرحمة في كياخوب فرمايا: سكندر مى كند دعوى كه مستم جاكر آل شاه فلاطول بيش علم تو مقر آمد بناداني

for More Books Click This Link

گلاه دارانِ این عالم گدایانِ گدائِ تو ملطانی را نیبد ترا نیبد کلاه داری و سلطانی گدا سازی اگر خوابی بیکدم پادشابال را گدایال را دهی شابی بیک لحظه باسانی گدایال را دهی شابی بیک لحظه باسانی گدایئ در گهت خاقال غلام حضرت قیصر حقیقت از تو گلشن شد حقیقت از تو گلشن شد حقیقت از تو گلشن شد سیم شرع راما بی زیم خورشید نورانی دلاگشی مربد او بهیل لطف مزیداو دلاگشی مربد او بهیل لطف مزیداو چه او که و بیگاه جمی خوانی دبال راشت و شوباید باب جنت و کوژ زبال ران پس نام می الدین بیای برزبال رانی

0

بد سہی چور سہی مجرمِ ناکارہ سہی اے وہ کیما ہی سہی ہے تو کریما تیرا

حل لغات وتشریخ: بد: بد: سهی:

مان ليا، فرض كيا، بالفرض كريد م

نکما، مجرم ناکارہ:اضافت توصفی ہے بمعنیٰ نکما مجرم جبیبا بھی ہے، جتنا بھی بُراسہی

اے کرم کرنے والے ،کریما میں الف ندائیہ ہے

ناکاره: کیمائی سمی: کریما: ا نے خوت اعظم! میں نے مانا میں چور بھی ہوں نکما بھی ہوں اور مجرم ہونے کے ساتھنا کارہ اور نکما بھی ہوں آپ کا ہی تو ہوں۔ آپ تو سکموں تو ہوں۔ آپ تو سکموں کوکام کا اور چوروں کو قطب بنانے والے ہیں۔

اس شعر میں ان بیبوں واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں غوث اعظم
کے دامن سے وابستہ ہوکر چور قطب بن رہے ہیں، چورڈ اکوتو بہ کررہے ہیں
اور گراہوں کو ہدایت نصیب ہورہی ہے۔اگر تفصیلاً بیوا قعات پڑھنے کا شوق
ہوتو آپ کی سوانے حیات پہ کھی جانے والی کسی کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا
ہوتو آپ کی سوانے حیات پہ کھی جانے والی کسی کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا
ہے یہاں صرف ایک واقعہ ملاحظ فرما کیں تا کہ آپ کواندازہ ہو کہ کس کثرت
کے ساتھ لوگ آپ سے فیض یاب ہوتے تھے اور ہورہ ہو ہیں۔

ے ما طارف ہیں ہے کہ ) ایک دن آپ کو تھم ہوا کہ سات سومردوں اور انفری الخاطر صفح اس ہے کہ ) ایک دن آپ کو تھم ہوا کہ سات سومرداور سات سومرداور سات سوعورتوں کو واصل باللہ کر دو چنا نچہ آپ نے ایک طرف سات سوعورتوں کو بٹھا کرنگاہ ولایت سے ان کے دلوں کو صاف دوسری طرف سات سوعورتوں کو بٹھا کرنگاہ ولایت سے ان کے دلوں کو صاف کر کے سب کو ولی اللہ بنا دیا۔

نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
مشہورواقعہ ہے کہ جب آپ بچپن میں قافلے کے ساتھ جیلان سے بغدادتعلیم
کے سلسلہ میں جارہے تھے تو ساٹھ ڈاکو حملہ آور ہوئے اور قافلے کولوٹ لیا آخر آپ کی
سیائی سے متاثر ہوکر تا بہ ہوئے اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے صف اولیاء میں شامل ہوگئے۔ (قلا کو اجو اجرابی بھی شامل ہوگئے۔ (قلا کو اجرابی بھی ہوگئے۔ (قلا کہ اجرابی ہوگئے۔ (قلا کہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ (قلا کہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ (قلا کہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ (قلا کہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ (قلا کہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ (قلا کہ ہوگئے۔ انہ ہوگئے۔ (قلا کہ

آیا جو در یہ تیرے پہنچا وہ عرش پر پایئہ عالی ہے بایا جس نے بایا آپ کو ایسے رُتے کا کہو پھر کون شایاں ہو سکے کہتا ہے محبوب اپنا حق تعالیٰ آپ کو

0

(23) مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کھے گاتو، یو ہیں کہ وہی نال ؟ وہ رضا بندہ رسواتیرا

حل لغات وتشريخ:

رسوا: بدنام

يوين: ايسے بى اس طرح

وبى نال: وبى (احمدرضا جونوث اعظم كالهيئة آپ كوغلام كبلاتا تها)

اے فوٹ پاک: اگر کوئی مجھے ذکیل ورسوا کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ کہیں گے بیدہ شخص تو نہیں ہے جو کہتا تھا میں فوٹ پاک کا غلام ہوں؟ لہذا میری لاح آپ کے ہاتھ میں ہے اور میری رسوائی سے آپ کی عزت ولجپالی میری لاح آپ کی عزت ولجپالی میرجی حرف آپ کی عزت ولجپالی میرجی حرف آپ کی عز

اعلیٰ حضرت کے اس محبوبانداز میں غلامی کا وہ رنگ جھلکتا ہے کہ جونا قابل بیان اوراحاط تحریر سے وراء الوراء ہے۔اس غلامانہ خلوص کی برکت تھی کہ آپ کے سر پر ہمیشہ سمارینو حبیت ماب جلوہ گئن رہا۔ بقول شیخ نور اللہ سورتی علیہ الرحمة

المر نه بنی در نبوت مصطفی راهمقری شیخ محی الدین ندارد نانی خود نیزهم کر کمالات نفرفها که خاصه شان اوست محر کردن محردد بیش و کم

(24) ہیں رضا! یوں نہ پلک تو نہیں جیدتو نہ ہو سید جید ہر دھر ہے مولا تیرا

حل لغات وتشريح:

بیں: تعجب کا کلمہہے

یوں: اس طرح یا ایسے ہی

بلك: رونا، كهاجاتا بي بلك بلك كرونا" يعنى مسلسل و كه كرماته روية رمنا

جيد: با كمال، بيمثال، لا جواب

سيد: آقاومولا

دهر: زمانه دابل زمانه

مولا: أما لك

اے احد دضا! تو اس طرح بلک بلک کے اپنے ناکارہ ونکما ہونے پر کیوں روتا ہے کوئی بات ہیں اگر تیرے اندر کوئی کمال نہیں تو تیرا آتا و مولی (غوث اعظم) تو سارے جہان کے کمال والوں کا سروار ہے۔

یہ عرصرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مشہور فرمان (ان لم یکن مریدی بیشع حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مشہور فرمان (ان لم یکن مریدی جید فانا جید ۔ اگر میرام بدبا کمال نہیں تو میں تو با کمال ہوں) کا غلاصہ ہے۔غوث پاکس تدر با کمال ہیں اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگالیں کہ قلاکہ الجواہر صفح ۲۳ پہ ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیادت سے مشرف ہوا، آپ کے ساتھ ہوا دی ہوا، آپ کے ساتھ ہوا دی جموئی علیہ السلام سے بوچھا ہے مصور علیہ السلام نے میری طرف ساتھ ہوا دی کے موئی علیہ السلام سے بوچھا ہے مصور علیہ السلام نے میری طرف اشارہ کر کے موئی علیہ السلام سے بوچھا ہے مصور علیہ السلام نے میری طرف اشارہ کر کے موئی علیہ السلام )! کیا آپ کی امت میں کوئی اس شان کا بندہ ہے؟ موئی علیہ السلام نے عرض کیا! لا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اور

مچرحضورعليهالسلام نے مجھے خلعت سے نوازا۔

وہ لوگ جوغوت پاک کی عظمت کے منکر ہیں وہ آپ کی ذات کوان حوالوں سے پہنچا نیں کیونکہ بقول حضرت مجد دالف ثانی'' یہلوگ اللہ کے ہم نشین ہیں جس نے انہیں بچچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا )۔ ( محتوبات دفتر دوم سفیہ ۵) جنہوں نے بہیان لیا وہی تو ہمیں بتا گئے۔

بغداد شہر دی کی اے نشانی کوئی اچیاں لمیاں چیراں ہو تن من میرا برزے برزے جیول درزی دیاں لیراں ہو لمینہال لیرال دی گل تفنی پاکے رَلیال سنگ فقیرال ہو بغداد شہر دے مکڑے منگسال کرسال میرال میرال ہو (ولی داولی میناسد)

O

فخر آقا میں رضا اور بھی اک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثناء خوانوں میں چہرا تیرا

(25)

عل لغات وتشریخ: فر: بزرگی، بزائی

نثر کامقامل، شعر دقصیده بمنظوم ، کلام

فيع: بكند

ثناخوال: تعريف كرنے والا

اے احمد رضا! اپنے آتا و مولا سیدناغوث اعظم علیہ الرحمۃ کی عظمت وشان کے سلسلہ بیں ایک اور منقبت بھی لکھ دے اور ان کی بارگاہ بیں پیش کر کے اپنا نام ان کے مداحوں میں لکھا لے تاکہ ان کے کرم کی بارش تیرے اوپر برستی دے کوئکہ۔

وه عبرالقادر قدرت نما بین وه محبوب حبیب کبریا بین وه محبوب طبیب وه بین فور نگاه شاه طبیب وه دل بند جناب مرتضی بین نبیس ان سا کوئی والله بالله امام اولیاء واصفیاء بین

آپ کے کرم کا کون کونسا واقعہ بیان کیا جائے ایک شخص روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی ، میر اباپ فوت ہو گیا ہے اور عذاب میں مبتلا ہے جھے اس نے خواب میں کہا ہے کہ جا کرغوث پاک سے میرے لیے دعا کراؤ۔ آپ نے فرمایا تیراباپ کھی زندگی میں میرے مدرسہ کے دروازے کے باس سے گزرا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو آپ خاموش ہو گئے دوسرے دن چرحاضر ہوا اورخوشی سے عرض کیا کہ میرا والد آج پھر جھے خواب میں بلا ہے سبزلباس پہنے مسکرار ہا ہے اور جھے کہدرہا ہے۔

قد رفع عنى العذاب ببركة الشيخ عبدالقادر

شیخ عبدالقادر جیلانی کی برکت ہے میراعذاب کل گیا ہے اور تو ان کی خدمت میں حاضری دیتار ہاکر۔ آپ نے بین کر فرمایا:

ان ربى عزوجل قدو عدنى ان يخفف العذاب عن كل من عبرعلى باب المدرسة من المسلمين.

اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو تیرے مدرسہ کے درواز ہے کے پاس سے بھی گزرجائے گا اس پرعذاب میں تخفیف کردوں گا۔ (بجة الاسرار، قلا کدالجواہر، سفینة الاولیاء)

اس معلوم ہوا کہ غوث اعظم کامشن جاری رکھنے والے مدارس پر کس قدر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن ے گر خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں کند جب خدا کسی کوذلیل کرتا ہے تواس کے دل میں دلیوں کا بغض پیدا کر دیا جاتا ہےاس لیے ادلیاء کرام کے گتاخوں کے مدارس اس رحمت سے محروم ہیں۔

.....☆.....

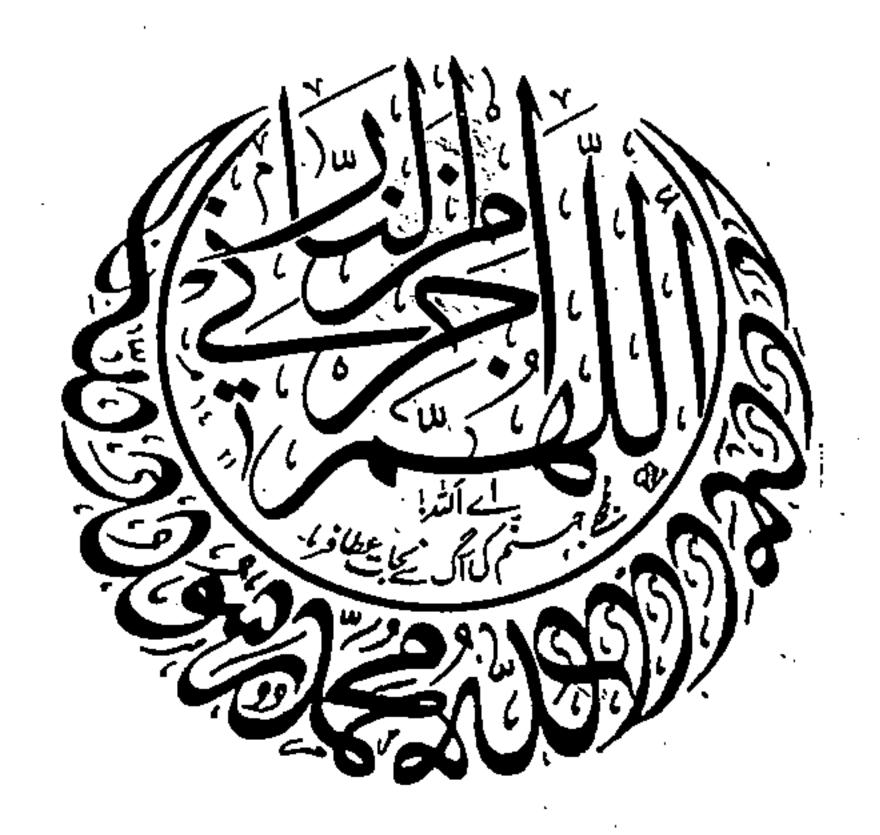

## وصل سوم

# در خسن مفاخرت از سر کار قادر بیت رضی الله عنه غو مناعظم رضی الله عنه کی منقبت نمبر ساله

(1) تو ہے وہ غوث کہ ہرغوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہرغیث ہے بیاسا تیرا

> عل لغات وتشريج: شيدانه عاشق

غيث: بارش، سيراب كرف والاياني

بياسا: حياييخوالا

اے محبوب سبحانی! آپ ایسے فریادرس ہیں کہ تمام اولیاء کاملین (جواپ ایٹے مریدین کوفیض دیکر!ان کی دستگیری فرماتے ہیں) آپ پرشیداو قربان ہورہے ہیں اور دوسروں کوفیض دینے کے لیے آپ سے فیض حاصل کرنے کے حتمیٰ ہیں۔

غوث كالمعنى لغت كاعتباد فريادر ك إغياث اللغات) اوربياً ب كالقب من جانب الله ب جيها كتفري الخاطريس ب كلما ذكر الغوث فالمرادبه هو رضى الله عنه لانه مخاطب من الحق به .

جب بھی غوٹ کالفظ بولا جائے گا آپ بی مراد ہوں کے کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کوای لفظ کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ جن لوگول کواس دور میں ہر بات کے اندر شرک نظر آتا ہوہ لفظ غوت پر بھی معترض ہیں اور پھر غوث اعظم کا لفظ تو انہوں اللہ کے لیے ایسامخص کر لیا ہے کے غوث اعظم کا نفرنس کے نام سے اشتہار چھاپ کر بتاتے ہیں کہ غوث اعظم اللہ ہے اور کوئی نہیں ۔ عجیب مت ماری گئی ان لوگوں کی بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ غوث اعظم اللہ ہے؟ بندے کو خدا خود بناتے ہیں اور مشرک ہمیں کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کتو قینی ناموں میں غوث اعظم کوئی نام نہیں اور انہی ناموں میں مومن مومن ، علی، عنیی ، اکبو وغیرہ مسمیع ، بھیو ، دؤف ، دحیم ، مومن ، علی، عنی ، اکبو وغیرہ ہیں جو تلوق پر ہولتے ہیں تو شرک کا فتو کیا دنہیں آتا اور غوث اعظم ہوئی بخش میں جو تلوق پر ہولتے ہیں تو شرک کا فتو کیا دنہیں آتا اور غوث اعظم ہوئی ہون خریب نواز ۔ مشکل کشا جو اللہ کے نام ہی نہیں وہ تلوق یہ بوانا شرک کہتے ہیں غریب نواز ۔ مشکل کشا جو اللہ کے نام ہی نہیں وہ تلوق یہ بوانا شرک کہتے ہیں عشل ہوتی تو خدا سے نہ لڑ ائی لیتے

(حالانکہ خود ان کے بزرگول نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کو غوث اعظم کہاہے۔

( د یکھئے صراط متنقیم فاری صفحه ۱۳۲،۵۲۱، ۱۳۲۵مصنفه اساعیل دهلوی نه فاری

نذیریه، مصنفه مولوی نذیر احمد دہلوی فآوی اشر فیہ صفحہ اجلد سے انتذکیر صفحہ ۱۰ جلد سے انتذکیر صفحہ ۱۰ جلد سے دعوات عبدیت صفحہ کا جلد ۵۔ تصانیف اشرف علی تھانوی ۔عیون زمزم مصنفه مولوی اعزایت اللہ مجراتی ۔اگر ضد اور بغض نہیں تو شاید بیلوگ حقیقت مجاز کے معانی ہے بھی اوا تف نہیں )

O

(2) سورج اگلوں کے حمکتے تھے چمک کرڈو بے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا

عل لغات وتشريح:

نا: آسان کا کنارا کہ جہاں پردیکھنے والوں کوز مین آسان ملتے نظر آتے ہیں مراد

مجازا آسان ہے۔

מפנוני

> اس شعر میں تھیدہ نمو ٹیہ تریف کے ایک شعر کی طرف تاہی ہے یے غیربت شدہ وس الاولیس و شدست ابسادا عسلسی افق العالمی لا تعورب

پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ آسان کی بلندی پر جمکتا رہے گا اور بھی غروب نہ ہوگا۔

صوفیاء کرام کی تصریحات کے مطابق ہر دور میں کسی نہ کسی شخصیت کے پال غوشیت کا منصب موجودر ہا کیونکداس کے بغیر زمین قائم نہیں رہ سکتی۔ بلکہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں غوث کا لقب عبداور وزراء کے القاب عبدالرب اور عبدالملک ہیں غوث اکبراور غوث ہرغوث حضور علیہ الصلاق والسلام ہیں اور اسلام ہیں اور تی رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر صدیق اکبر مقام غوشیت پی فائز ہوئے اور وزارت فاروق وعثمان کوعطا ہوئی۔ ان کے بعد فاروق اعظم مقام غوشیت پرفائز ہوئے اور وزارت غان وعثمان کوعطا ہوئی۔ ان کے بعد فاروق اعظم موئے تو علی وصن وزیر حضرت علی غوث ہوئے تو حسنین کر یمین وزیر بنے ، موئے تو علی وصن وزیر حضرت علی غوث ہوئے تو حسنین کر یمین وزیر بنے ، پھر یہ سلملہ انکہ اہل بیت ہیں ہتر تیب مشہور جاری ہوا تو امام صن عسکری تک پہنچا اور اس کے بعد یہ منصب شخ عبدالقادر جیلائی کے پاس آیا ، آپ غوث اعظم بھی ہیں اور سیدالا فراد بھی اور آپ کے بعدامام مہدی تک جتنے بھی غوث ہوں گے سب آپ کے نائب ہوں گے پھر یہ غوشیت کبری امام مہدی کوشل موں گے سب آپ کے نائب ہوں گے پھر یہ غوشیت کبری امام مہدی کوشل موں گے سب آپ کے نائب ہوں گے پھر یہ غوشیت کبری امام مہدی کوشقل موں گے سب آپ کے نائب ہوں گے پھر یہ غوشیت کبری امام مہدی کوشقل موں گے سب آپ کے نائب ہوں گے پھر یہ غوشیت کبری امام مہدی کوشقل موں گے سب آپ کے نائب ہوں گے پھر یہ غوشیت کبری امام مہدی کوشن کوشل

ہوجائے گی۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحه ۱۳۷۳ جلدا)

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ دور ونز دیک ہر جگہ یکساں تصرف فرماتے ہیں اور آپ کے بعد آنے والے تمام اولیاء کے کمالات آپ کے طفیل ہیں۔ (همعات)

(تفری الخاطر صفی ۱۹۹۸ میں ہے کہ) جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کی کوولایت کے مقام پر فائز کرتا چا ہتا ہے قوض فرما تا ہے۔ ان یا حدو و المصطفی کا اس کو مرے مجبوب کی بارگاہ میں لے جاؤر اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حدو ہ المی ولدی السید عبدالقادر یوی لیاقت ہو است حقاقہ بمنصب الولایة ۔اے میرے بیٹے سیوعبرالقادر کے پاس لے جاؤوہ دیکھیں اس میں ولایت کا کتاا سخقال ولیا قت ہے۔ حضرت فوث اعظم جب اس کو منصب ولایت کے قابل بچھے ہیں تو اس کا نام رجر محمدی میں کھی مجب اس کو منصب ولایت کے قابل بچھے ہیں تو اس کا نام وہم میں اللہ علیہ والیت کے قابل بچھے ہیں تو اس کا نام وہم میں اللہ علیہ وہم المعلیہ وسلم ،غوث الحق میں اللہ علیہ والیت عطافر ماتے ہیں۔ وہم مقام میں کوئی وئی آپ کے مماثل نہیں ہے۔ ہرز مانے کے اولیاء واقطاب سے میں کوئی وئی آپ کے مماثل نہیں ہے۔ ہرز مانے کے اولیاء واقطاب مقام میں کوئی وئی آپ کے مماثل نہیں ہے۔ ہرز مانے کے اولیاء واقطاب آپ کی ذات سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔

0

(3) مُرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں ہاں! اصیل ایک نواشنج رہے گا تیرا

عل لغات وتشريخ:

اصيل: الحيض تسل والا

نواسنج: نغمه گانے والا

اے شیریز دانی! دنیا بھرکے مرغ ایک خاص وفت میں بول کر خاموش ہو جاتے ہیں مگرآپ کانسلی اور طاقتور مرغ ہمیشہ بولتارہے گا۔

مندرجہ بالاشعرسیدنا ابوالوفارحمۃ اللہ علیہ کے شان غوشیت ماب میں ایک قول کی طرف اشارہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا:

كل ديك يصح ويسكت الا ديكك فانه يصح الى ان تقوم القيامة .

(سب کی عظمت وشان) کاپرندہ مخصوص اوقات میں چپجہا تار ہا مگرآپ(کی عظمت) کامرغ ہمیشہ (آپ کی شان میں) ہانگیں دیتار ہے گا کیونکہ آپ کا ارشادگرامی ہے۔

الانس لهم مشائخ و الجن لهم مشائخ و الملائكه لهم مشائخ وانا شيخ الكل .

انسانوں، بنوں اور فرشنوں میں مشائخ ہوتے ہیں اور میں سب کا شخ (شخ الکل) ہوں۔ جواس حقیقت کوشلیم کرنے سے انکار کرے آپ اس کو یوں للکارتے ہیں۔

ونسحسن لسمسانا سم قباتسل فسمن لسم يسعدق فيليب ويعتدى (قلاكرالجوابرصفي ١٣٣٤) جوہ ماری برائی کرے ہم اس کے لیے زہر قاتل ہیں اور جونہ مانے وہ ہمیں آزمائے بھرشان قدرت دیکھے۔

تابه محشر شنود نعرهٔ مستانه ما

ہارے نعرے کے منکر کو کہہ دو کہ تونے ہارے ساتھ جنگ کی ہے تیرے

ہاتھ کھیلیں آئے گااور ہمارانعرہ تا قیامت گونجنارے گا۔

اسیرول کے مشکل کشا غوث اعظم

و فقیرول کے حاجت روا غوث اعظم

محمرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہار

مدد کے لیے جلد آغوث اعظم

تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا

تو مشکل ہوئی ہے فتا غوث اعظم

نعره غوثيه ..... يا غوث أعظم

O

(4) جو وی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آتا تیرا

حل لغات وتشريخ:

ولى: دوست، بيارا، قرسي (ولى الله)

قبل: بہلے(ازاسائے جہات ستر)

بعد: يجيء تاقيامت (ازاسائے جہات ستر)

اے شہبازلا مکانی ! کا نتات میں جننے اولیاء اللہ آپ سے پہلے ہوگزرے یا آپ کے دور میں ہوئے یا قیامت تک ہوں مے، اے میرے آقاغوث اعظم!ان سب کے دلوں میں آپ کے لیے ادب واحتر ام کے سمندر ٹھاٹھیں مارر ہے ہیں۔

حضرت خضرعليه السلام كافرمان ہے:

اتنحذ الله وليا كان أو يكون الاوهو متادب معه الى يوم القيمة. الله نقالي في الله ولي الله ولي بنايا يا قيامت تك يا بنائك كا وه سب آپ كا (غوث اعظم كا) احترام كرتے ہيں۔

ایک دن حضرت عُوث اعظم وعظ فر مارے تھے اور منبرے اُٹھے، چند ہوم چل
کرفر مایا یا اسر ائیلی قف ف اسمع کلام المحمدی ۔اے اسرایل!
رک جااور محمدی کا کلام من کے جا۔

جب آپ ہے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام جارے تھےتو میں نے ان کورد کا کہ میرا کلام من کے جا ئیں تو وہ رُک گئے۔

( كمتوبات شريف جلد ٢صفي ٥٥ واخبار الاخيار فارى صفحه ١٩)

کتاب ''روضۃ النواظر و فرنہۃ الخواطر'' میں ان مشائع کا ذکر فر مایا گیا ہے جنہوں نے حضرت فوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبہ ومقام کی شہادت دی ان میں حضرت امام حسن بھری علیہ الرحمۃ کا بھی ذکر ہے اور بیقری بھی ہے کہ آپ کے بعد والے اولیاء اور آپ سے پہلے دنیا میں آنے والے اولیا کے اولیا کے اور مقام کو مانتے ہیں اور کوئی بھی آپ کی شان کا منکر نہیں ہوا۔

لیکھاں اُتے پھیرے لیکاں نالے بدل دیوے تقدیراں اس دے در تے آون والیاں بن گیاں جلیوں ہیراں لکھ دیوے مریداں تائیں جنت دیاں تحریراں لکھ دیوے مریداں تائیں جنت دیاں تحریراں ابو جے کر دے میراں میرال

بقسم تشخيخ بين شامانِ صريقين وحريم (5) کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا

حل لغات وتشريخ:

بقسم کہتے ہیں: مسلم کھا کر کہتے ہیں شابإن:

شاه کی جمع جمعتنی بادشاه

صريفين اورحريم: دوجلہوں کے نام ہیں همتا:

اے قندیل ٹورائی اِصریقین اور تریم مقامات کے ولیوں کے سر دار آ پ کے جمعصرادلیاءکرام جسم اٹھا کراس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ولیوں میں آپ جیباکوئی تہیں ہے۔

دومقامات كے اولیاء كا ذكر بطور بركت وتمتيل فرمایا گیا وگرنه تمام اولیاء الله كا يمى حال ہے بلكه كلدسته كرامات ميں ہے كما كيك مرتبدامام الا نبياء صلى الله عليه وسلم اپنی بنی حضرت فاطمة الزہراء رضی الله عنبا کے تحر تشریف لائے اور حسنین کریمین رضی الله عنها ہے پیار فرمانے کھے کیکن امام حسن رضی اللہ عنہ سے پچھ زیادہ بی بیار فرمایا۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کا سبب يو جھنے بى والى تھيں كرآب نے خود بى فرمايا! اے بينى! ابھى جرئيل عليه السلام نے حاضر ہو کر مجھے بتایا ہے کہ حسین کی نسل سے ائمہ کرام پیدا ہول کے اور حسن كالساياولى بيداموكاجس كاقدم تمام ادلياء كى كردنول بيهوكاس يرحفرت فاطمه خوش موكئيں۔ (صغدالا) سيرت فوث اعظم صفحداليد ہے كہ ين موى مبروردی علیه الرحمة فے اپنی كتاب مكاشفات اولياء ميں لكھا ہے كه حضرت جنيد بغدادي عليه الرحمة نے ايك دن مرقبه يه مراثها يا اور فرمايا قيد ميه على د قبتسسى -ال كاقدم ميرى كرون ير \_ پيرمراقبه ميں حلے محے \_ جب فارغ

ہوئے تو مریدین نے اس کا سبب پوچھا! تو آپ نے فرمایا! آج ہے دوسو سال بعداس سرز مین پرایک ولی اللہ اللہ کے سکم سے اعلان کرے گا کہ 'اس کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے' تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسے پیاری شان والے کا قدم میری بھی گردن پر ہو،اسی خیال سے میں نے کہا قدم علی دقبتی ( کے صرف بعدوالوں کی گردنوں پر بی نہیں پہلوں کی گردنوں پر بھی)

حضرت شیخ خلیفة الا کبر نے حضور علیہ السلام سے خواب میں غوث پاک کے السفر مان کے بارے میں بوچھاتو آپ نے فرمایا صدق الشیخ عبد القادر ف کیف کا در کے بارے میں بوچھاتو آپ نے عبد القادر نے بچ کہا ہے اور کیوں ف کیف لا و هو القطب و انا ارعاه بی بین ہیں۔ نہ مووہ قطب زمانہ ہیں اور میری نگر انی میں ہیں۔

( بجة الاسرار صفحه ١٠ قلائد الجوام رصفحه ٢٥ )

امام حسن عسری نے ایک جبدا ہے ایک معتبر مرید کو دیکر فرمایا بیہ جبہ عبدالقادر جبلانی کو بحفاظت پہنچانا ہے جنانچ نسل درنسل چلتا ہوا پانچویں صدی میں غوث اعظم کوملا۔

0

(6) تجھ سے اور دھر کے اقطاب سے نبیت کیسی قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا

> حل لغات وتشریخ: دهر: زمانه

اقطاب: قطب کی جمع ، ولایت کا درجہ ، جس میں ولی اللہ کواللہ کی طرف سے ملک کا انتظام سپر دہوتا ہے

چیلا: خادم یاشا گردجیے بہلوانوں کی اصطلاح میں سھر بولتے ہیں

اے غوث صمرانی! زمانے بھر کے اقطاب کا آپ ہے کیا مقابلہ؟ وہ تو سارے کے سارے آپ کے خادم اور فیض یافتہ ہیں پھر شاگر د کا استاد سے کیسے مقابلہ کیاجا سکتا ہے۔

المطان و غوث و مولانا عبدالقادر جیلانی سلطان و غوث و سیدنا عبدالقادر جیلانی تم ہو غوث سیانی تم ہو غوث سیانی تم ہو مقبر ذات بردانی عبدالقادر جیلانی تیرا بڑا بلندستارہ قدموں میں تیرے عالم سارا جر سمت بجتا تیرا نقارہ عبدالقادر جیلانی تو ہر خادم کا ہمدم ہے محفوظ تیرا ہر خادم ہے ورد سے اسم اعظم ہے عبدالقادر جیلانی ورد سے اسم اعظم ہے عبدالقادر جیلانی

(2) سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درِ والا تیرا

> حل لغات وتشریخ: سارے: تمام،سب کےسہ

> > جهال: دنيا

اقطاب: جمع قطب كي (ولايت كادرجه)

طواف: بيت الله كرد چكرلكانا

در: دروازه

والا: بلندوبالا

اے مقبول ربانی! دنیا جرک اقطاب (اولیاءاللہ) تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں لیکن آپ کا دربارعالی وہ ہے کہ جگم الہی خود کعبہ اس کے گرد چکر کا نتا ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ کعبہ جس کا ساری دنیا طواف کرتی ہے وہ خود کسی کا طواف کرتے بلکہ بعض لوگوں کو ہوسکتا ہے نتو کی شرک بھی یاد آجائے لیکن حقیقت بیں نگا ہیں اور انصاف پندمسلمان جو ولایت کے مقام کو بھے ہیں ان کے لیے اس میں اچنے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بات حدیث کی روشنی میں مسلم ہے کہ ولی اللہ، کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ تر نہ کی صفح ۲۷۲ کی دوشنی میں مار بیٹ کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو کھکرارشا دفر مایا:

ما اعظمک و ما اعظم حرمتک و المومن اعظم حرمة عندالله منک الله کزدیک الله کرد و کی شان الله کزدیک بخص کمیں زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر کعبہ الله ، الله کے انوار و تجلیات کامر کز ہے تو مردمومن کادل عرش الله ہے۔ مولائے روم فرماتے ہیں ول برست آور کہ جج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بنیاد خلیل آزر است کعبہ بنیاد خلیل آزر است ول گررگاہ جلیل آزر است ول گررگاہ جلیل آزر است ول گررگاہ جلیل آزر است

مفسرین وفقہاء کے ہاں اس مسئلہ کی تصریح ملتی ہے کہ کعبہ اللہ کاکسی ولی اللہ کے استقبال کوچل کر جاناممکن ہے اور اس کو ولی اللہ کی کرامت سمجھا جائے گا۔ (روح البیان، جا ،صفحہ ۱۹۹ ، فآوی دیو بند) جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے لیے مجزۃ معراج سے واپسی پر قریش مکہ کے مطالبے پر بیت المقدس کوآپ کے سامنے لایا گیا۔ نبی کامیجز ہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، طافت وہاں بھی خداکی ہوتی ہے یہاں بھی مگراُس کا

اظہار نبی کے ہاتھوں ہوتاہے۔اس کا ولی کے ہاتھوں۔

پھر کھبرتو فضا کا نام ہے نہ کہ مکان کا ،ای لیے کھیے کی جھت پہنماز جائز ہے ای طرح اگر کوئی جبل ابوقیس پہنماز اوا کر بے تو اگر چہ کھبہ کی عمارت سے او نچاہے مگر نماز ہوجائے گی اور اگر خدانخو استہ کعبۃ اللہ کی عمارت نہ رہے تو تب بھی اس جہت کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں گی اور اگر اس مکان کو کہیں دوسری جگہنتقل کر دیں اور پھر اس کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دیں تو جائز نہیں ہے۔معلوم ہوا کہ اس شعر میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔

C

(8) اور بروانے ہیں جوہوتے ہیں کعبے پہنار شمع اک تو ہے کہ بروانہ ہے کعبہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

بردانے: روشی پرآ کرجان دینے والی تلیاں، بینے

قربان، نجھاور

شمع: موم بتی ، فانوس

اے مظہر ذات بردانی! سارے جہان کے اولیاء پروانہ وار کعبۃ اللہ پہ قربان ہوہ وجاتے ہیں گین آپ ایک شمع ہیں کہ کعبہ آپ پر پروانہ وار نثار ہور ہاہے۔ علماء امت کی تصریحات سے روز روش کی طرح عیاں ہے کہ بیصرف تخیل شاعرانہ ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اہل اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ خود چل کر آتا ہے۔

آتا ہے۔

ومنه زيارة الكعبة ببعض الاولياء (روح البيان ٢٧٧ ج٣) اوراى المسادة الله كالله كالله كالمرائل الله كالمرائل الله كالمرائل الله كالمرائل المرائل المرائل

الكعبة اذا رفعت عن مكانها لزيارة اصحاب الكرامة ففى تلك الحالة جازت الصلوة الى ارضها.

اگر کعبہ شریف اپنی جگہ سے ادلیاء کرام کی زیارت کے لیے اٹھالیا جائے تو ایسی صورت میں کعبہ کی زمین (فضا) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ بعینہ یہی حوالہ انہی الفاظ کے ساتھ ردالخار (فناوی شامی جلد اصفحہ ۳۱۳) میں دیکھا جاسکتا ہے۔

و اورایک مقام بیامام این عابدین شامی رحمة الله علیه قرماتے ہیں:

والانصاف ماذكره الامام النسفى حين سئل عما يحكى ان الكعبة كانت تزور واحد امن الاولياء هل يجوز القول به فقال نقضا للعادة على سبيل الكرامة لا هل الولاية جائز عند اهل السنة.

انساف کی بات وہی ہے جواما منھی علیہ الرحمۃ نے فرمائی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا کہنا جائز ہے کہ تعبۃ اللہ، ولی اللہ کی زیارت کو جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا! ہاں کرامت کے طور پر اہل سنت کے زد یک ایساجائز ہے۔ بزہۃ البساطین ترجمہ روض الریاضین صفحہ ۳۵ مصدقہ اشرف علی تھا نوی میں ہے کہ حضرت بابا فریدالدین مسعود گئج شکر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمۃ کے پیچھے ایک الی نمازادا کی محضرت ہوا ہم استفراق سے باہر آئے تو کعبۃ اللہ کوا پے سامنے ویکھا۔ کہ جب ہم عالم استفراق سے باہر آئے تو کعبۃ اللہ کوا پے سامنے ویکھا۔ خود مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب بوادر النوادر میں اس مسئلہ کے فرد مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب بوادر النوادر میں اس مسئلہ کے اثنات میں سات احادیث کھی ہیں۔

ے غوث اعظم جانِ من جانانِ من غوث اعظم جان جاناں بنخ تن (9) شجرو سروسہی، کس کے اوگائے تیرے معرفت پھول سہی کس کا کھلایا ؟ تیرا

> عل لغات وتشريخ: شي

سرو ہی : سروکابالکل سیدھادر خت جس سے شعراء اپنے محبوب کے قد کوتشبیہہ دیے ہیں کس کے :سوال کے لیے بینی کس شخص کے ؟

اوگائے: أكاناہے ب

معرفت: پیجان

كَلَايا: فَتُكَفِّتُهُ كَيَا

اے ذوالبیانین! طریقت و روحانیت کے سید سے درخت آپ نے ہی تو پھولوں ہوئے ہیں اور معرفت وتصوف کے غیوں کو شکفتہ کر کے آپ نے ہی تو پھولوں کی شکل دی ہے جن کی خوشبو سے ساری دنیا آج تک معطر ہے۔

تاریخ روحانیت وتصوف میں کئی ادوار ایسے بھی آئے ہیں کہ اولیائے کرام کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی کین سیدناغو شاعظم رضی اللہ عنہ نے جب احیاء دین کا جھنڈ ااٹھایا تو سلاسل طریقت میں ٹی جان ڈال دی اور ان سلاسل کو دبانے کے تمام فتنے اپنی موت آپ مرگئے اس لیے تمام ملاسل طریقت پر آپ کا بیاحسان ہے جو ہردور کے اولیاء کرام نے تسلیم کیا مسل طریقت پر آپ کا بیاحسان ہے جو ہردور کے اولیاء کرام نے تسلیم کیا اس سے دیگر سلاسل کی تو ہیں مقصود نہیں بلکہ سلسلہ قادر یہ کی تفضیل کی طرف اشارہ ہے۔

 شهر مست و خانه مست و کوچه و بازار مست در لباس شاه جیلانی ببیل مستی تمام جامه مست و جبه و دستار مست جامه مست و جبه و دستار مست

O

(10) تو ہے نوشاہ براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصل سمن گوندھ کے سہرا تیرا

## حل لغات وتشريخ:

نوشاه: دولها

گلزار: باغ، مجاز أدنیامرادی

فصل: موسم (بهار)

سمن چنبیلی کاسفیدو پیلایھول

گوندھ کے برو کے لیعن دھا گے میں بروکراڑی بنا کر ہاریا سہرابنانا

اے کریم الجدین والطرفین! آپ ہی دولہا ہیں اور سارا جہان آپ کا براتی ہے، موسم بہار نے چنبلی کے سفید و پہلے پھولوں کا سہرا پر وکر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ہر دور کے اولیاء کرام کا غوث پاک کی بارگاہ میں خراج سخسین پیش کیا ہے۔ ہر دور کے اولیاء کرام کا غوث پاک کی بارگاہ میں خراج سخسین پیش کرنا مندرجہ بالاشعر کی وضاحت وصدافت کے لیے کافی ہے۔

أيك حقيقت واقعية:

حضرت فوث اعظم رضی الله عند ہے پوچھا گیا! آپ کوکب اور کیے معلوم ہوا کہ انک ولی الله؟ آپ الله کولی ہیں۔
کہ انک ولی الله؟ آپ الله کے ولی ہیں۔
آپ نے فرمایا! میں بارہ سال کی عمر میں اپنے شہر کے مدرسہ میں پڑھنے جایا کرتے تھافادی الملائکة تمشی حولی۔ میں دیکھا کریر سارد گروفر شنے چلتے ہیں۔

فاذا وصلت الى المكتب سمعت الملائكة يقولون افسحوا لولى الله حتى يجلس.

اور جب میں مدرسہ پہنچا تو فرشتے اعلان کرتے ، جس کو میں سنتا کہ ہے جاؤ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔

(اخبارالاخيار فارى صفحة ٢٢ ،سفينة الاولياء صفحة ٢٣ ، بجة الامرار صفحة ٢١)

قلا کدالجواہر صفحہ ۱۳۵ پہ ہے کہ آپ نے فرمایا! بجین میں جب میں مدرسہ جاتا تو روز اندانسانی شکل میں ایک فرشتہ میرے پاس آتا اور مجھے مدرسہ لے جاتا ، میں پڑھتا رہتا اور وہ میرے پاس بیٹھارہتا مگر مجھے ہتہ نہ چلا یہ کون ہے ایک دن میں نے اس سے یو چھلیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا:

انا من الملائكة ارسلني الله تعالى اكون معك ما دمتَ في المكتب.

میں فرشتوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ کے علم سے آتا ہوں کہ مدرسہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔

فرماتے بیں ایک دن میرے قریب سے ایک شخص گزراجس کو میں نہیں جانتا تھا آل نے جب فرشتوں کا بیاعلان سنا، ہٹ جاؤتا کہ اللہ کا ولی بیٹے جائے تو اس نے فرشتوں سے بوج چاما ہذا الصبی ؟ بیہ بچہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا۔ ہذا من بیت الاشواف میں دات کے گھرانے سے ہاور عقریب میری شان والا ہوگا۔ (بجة الاسرار)

O

(11) ڈالیاں جھوتی ہیں رقص خوشی جوش ہے ہے بلیلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں سبرا تیرا

## حل لغات وتشريح:

وُ اليال: وُ الى كى جَمَّع لَعِنْ درخت كى ثَهِنيال

جھومتی ہیں: مست ہوکرا<sub>ہر</sub>ار ہی ہیں

رفس: ناج ، اجھلنا كودنا

بلبل: باغ مين رہنے والامشہور برندہ

حھولتی ہیں:وجد میں آگرآپ کاسہراپڑھتی ہیں

اے صاحب البرھانین والسلطانین! صرف انسان ہی آپ سے محبت ہیں اور کرتے بلکہ درختوں کی مہنیاں بھی آپ کے دولہا بننے پر ناچ رہی ہیں اور وجدوخوشی میں جھوم رہی ہیں جب کہ بلبلیں مستی میں شاخوں پہ بیٹھ کرآپ کا سہرا گارہی ہیں۔

ہجۃ الاسرار میں ہے کہ فوٹ اعظم رضی اللہ عنہ جس درخت، پھر یا دیوار کے پاس سے گزرتے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے تو وہ چا ند کی طرح روثن ہوجا تا ایک کی روشن ختم ہوتی تو دوہرے میں منتقل ہوجاتی۔

## واقعات مصعلق ضروري وضاحت:

ہجۃ الاسرار، قلائد الجواہر وغیرہ آپ کے فضائل پہشمل کتابیں ہیں اگران میں سو فیصد درست واقعات نہ بھی ہوں تاہم مناقب بھی چونکہ عقائد سے نہیں ہیں جن کے لیے نصوص قطعیہ در کار ہوں الہذا فضائل کے باب میں نہ کورہ کتب سے نقل کافی ہے کیونکہ انہی کتابوں کو اسلاف نے غوث پاک کے فضائل و برکات کے سلسلہ میں متند ستلیم کیا ہے۔

اور پھر بھی فضائل اس ہستی کے کہ جس نے بچین میں جب بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیاتو کہا گیاالسی یا مبدارک ۔اے برکت والے!ادھرآ جا ہم نے کھے کھیلنے کے لیے ہیں پیدا کیا۔

اور جب جوانی میں بھی نیند کا غلبہ وتا تو کا نوں میں آ وازیر تی ،اے عبدالقادر!

ہم نے بچھے سونے کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ (سفینۃ الاولیاء) پھرفضائل وکرامات کاوہ کونساباب ہوگا جو دوسرے اولیاء کرام کے لیے توممکن ہواورغوث اعظم کے لیے ناممکن کہاجائے۔

گیت کلیوں کی چنک غزلیں ہزاروں کی چہک باغ کے سازوں میں بختا ہے ترانہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

گیت:

کلیوں: كلى كى جمع غني يعنى بن كھلا پھول چىك:

کلی کے کھلنے کی آ واز

منظوم كلام كى أيك خاص فتم غزل:

خوشی سے تھل جانایا خوش الحاتی میں بولنا چک:

بأجاءآ لأستغنا :ル

أيك خاص فتم كانغمه

ا الم الفريقين والطرفين إكلشن مستى مين كليول كے تصليح آواز مويا بلبلول كا چپجهانامو، باغ کے میدونوں ساز ہیں جوآپ کی عظمت شان کاتر انسکار ہے ہیں۔ أكركوني منجه كمذكوره اشعار مين مبالغه يحام ليا كميا بياتو بياس كي حمافت وكم فہی اور علاء تن اور اولیاء اللہ کے مقام سے بے خبری ہے۔ سیح حدیث میں آیا ہے کہ زمین وآسان کی ہر چیز یہاں تک کہ چھلی یانی میں اور چیونی ایپ سوراخ میں معلم خرکے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ مذکورہ اشعار میں باغات کے لواز مات اور مناسیات کو اگر انہی معنوں میں لے لیا جائے تو کیا محال لازم آتا هم مزيد برال هجرو جرك بيج اوراس برولسكسن لا تفقه . تسبیحهم کی گواہی ہے۔ استن حنانہ کی آہ و بکا (بحوالہ شفاشریف) حضور علیہ السلام کی اونٹنی کا باغ سے گزرتے وقت ٹھنیوں کا جھکنا اور بحوالہ وفاء الوفا حضور علیہ السلام ایک باغ سے گزرے تو تھجورنے بول کر کہا الصلوۃ والسلام علیک یارسول اللہ۔ کیا بینظائر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے مذکورہ ،عزت افرائی کے ثبوت کو کافی نہیں؟

جب کہ آپ کی علمی شان ہے کہ بت کلم فی ڈلفۃ عشر علما۔ آپ تیرہ علم میں گفتگو فرماتے۔ اور سارا دن فقہ وتفییر واحادیث وعلم کلام پڑھانے میں گزارتے ، سوسوفقہاء جب آپ کا امتحان لینے کی غرض سے حاضر ہوئے تو ان کاعلم سلب کر کے ان کو لا جواب کر دیتے۔ محدث ابن جوزی جیسے آپ کی ایک آیت کی فرمائی ہوئی گیارہ تفییروں کو جانے اور اس کے بعدای آیت کی مزید چالیس تفییروں میں سے ایک کو بھی نہ جانے کا افر ادکرتے۔ ان کی مزید چالیس تفییروں میں سے ایک کو بھی نہ جانے کا افر ادکرتے۔ ان تمام اشارات کے اصل اور تفصیلی واقعات پڑھنے کے لیے دیکھئے۔ کمام اشارات کے اصل اور تفصیلی واقعات پڑھنے کے لیے دیکھئے۔ (طبقات کبرئی، قلائد الجواہر، نزمۃ الخاطر، تخذ قادریہ تفریخ الخاطر، اخبار الاخیار وغیرها)

0

(13) صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری شاخیں چھک جھک کے بجالاتی ہیں مجراتیرا

حل لغات وتشريح:

سف: قطار ،سطر ، لائن

سلامی: جَعَك كرتغظيم كرنا

مجرا: آداب بحالانا

اے صاحب السراجین والمنہا جین ! ہر ہر درخت صف بستہ کھڑا ہوکر آپ کی انعظیم بجالا رہا ہے اور درخت کی ہر ہر شاخ جمک جھک کر آپ کی بارگاہ کے

آ داب بجالاتی ہے۔

اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگئ۔ (الانبیاء)

جس دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ صاف فرمائے اس کوآگ نہ جلا سکی۔ (مٹنوی)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کے لیے حضور علیہ السلام نے تنور میں روٹی لگائی تو آگ اس روٹی کو جلا تو کیا سکتی بکا بھی نہ سکی ۔ اور بقول شخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمة فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بت گرانے کی بجائے حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ ڈیوٹی لگائی کیونکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگ جائے تو قیامت کے دن ان بتوں کوآگ نہ جلاسکتی۔ (مدارج المدور صفحہ ۱۸۲ صفحہ ۲)

درگاہ حضرت بل میں آگ گئی تو سب سیجھ جل گیا مگر سر کار کا موئے مبارک محفوظ رہا۔ (نوائے وفت لاہور کیم جنوری ۱۹۲۳)

جب بیرساری با تیں حقیقت بیں اور مجز ہے کے زمرے میں آسکی ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ عند کی عظمت وشان کے لیے در خت کی ہر شاخ کا سلامی دنیا بطور کرامت کیوں بعیداز قیاس ہے؟

غوث الورئ غيث الندى نور الهدئ بدر الدجى شمس الضحى بل انواز ولسه الفضائل المكارم والندئ ولسه الفضائل المحارم والندئ ولسه المسناقب في المحافل تنشر مسافسي علاه مقالة لمخالف فسمائل الاجتماع فيسه تسطر فارنبالله في الرادين الواحن بن يوسف طنون علي الرحة)

(14) کس گلستان کونہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہیں آیا تیرا

حل لغات وتشريح:

يھولوں کی جگہ، باغ

فصل بہاری:

موسم بہارلائے والا

ن بهارن. نیاز:

گلتان:

عاجت

سلىلە:

زنجير،خاندانى سلسله

اے شہنشاہ بغداد! دنیا میں کوئی ایسا گلتان نہیں جس کونصل بہار کی ضرورت نہ ہواور جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جس کوآپ کا فیض نہ بھنے رہا ہو۔

چود ہویں صدی کے چند متعصب اور جاہل صوفیوں اور پیروں کے علاوہ ہر زمانے کے اولیاء کرام نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیض کو ہرسلسلہ میں تتلیم کیا ہے۔

حضرت خواجه شاه سلیمان تو نسوی علیه الرحمة فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ بہاء الدین علیہ الرحمة نے تو یوں کہا ہے

کہ بر شیراں شرف دارد سگ در گاہ جیلانی کنوٹ پاک کا کتاشیروں پرفضیات رکھتا ہے۔ گر میں عرض کرتا ہوں کہ بر پیراں شرف داردسگ درگاہ جیلانی ۔ کنوٹ پاک کا کتا پیروں پر بھی بزرگی رکھتا ہے۔ (مہرمنیرصفحہ ۲۰۰۹)

O

نہیں کس جاند کی منزل میں تیرا جلو ہور نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا

حل لغات وتشريح:

تہیں: استفہام اقراری کے لیے

منزل: درجه،مقام

جلوه: دبیرار،نظاره،روشی

أنمينه: شيشهاوراً مئينه كأكفر بثيث محل

اے غوث الشقلین! کوئی بھی روشن چا ند (ولی الله ) ایسانہیں ہے جس میں آپ

کے نور کے جلوے جلوہ گرنہ ہول اور کوئی بھی آئینہ (ولی الله کا روشن سینے ایسا

نہیں ہے جس میں آپ کا اجالا نہ ہو یعنی ہر روشن سینے میں آپ ہی کی روشن

ہواور ہرولی اللہ کا دل آپ ہی کے نور ہے منور ہے۔

پنجاب میں کسی نے اس نور کی جھلک دیکھنی ہوتو سلطان العارفین حضرت

سلطان با ہوعلیہ الرحمۃ کے مزار انوار پہ حاضر ہوجائے یہ وہ صاحب مزار ہے

کہ جس کی نگاہ غیر مسلم پر پڑے تو مسلمان کر دے اور مٹی پہ پڑے تو سونا بنا

دے جیسا کہ آپ کی مشہور کرامات ہیں آپ فرماتے ہیں

منظر رابرد اشتم نظر از بنی (صلی الله علیہ وسلم)

ہر کہ بیند روئے من گردد ولی (رحمۃ اللہ علیہ)

(16) راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا

حل لغات وتشريح:

راج: حکومت

خدّام: خادم کی جمع خدِمت گزار،نوکر،مرید

باج: خراج محصول چتگی

نهر: دریایے نکالی ہوئی شاخ مراد ہے شاگرد

دریا: جس سے نہرین تکلیں مجاز ااستاد کامل مراد ہے

اےغوٹ اکٹھلین! دنیا میں کوئی شہراییا نہیں ہے جہاں تیرے خدمت گار (اولیاءکرام) کی (روحانی) حکومت نہ ہواور کُوئی ایسی (فیض کی) نہر نہیں حسر سے سے سے مدید نہ محمد اے ایس

جس سے آپ کا دریائے معرفت محصول ندلیتا ہو۔

نظام کا نتات کواللہ تعالی نے تین طرح سے چلایا ہے(۱) اہل معرفت (اولیاء کرام) (۲) اہل معرفت (شاہان اسلام)

کرام) (۲) اہل شریعت (علاء کرام) (۳) اہل حکومت (شاہان اسلام)

سے اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ تینوں طبقات فیض کی بھیک مانگے نظر آتے ہیں اولیاء اپنی گر دنیں جھکا کرغوث پاک کے قدم مبارک کو اپنی گر دنوں پہنے ہیں، علاء کرام کے دلوں پرغوث پاک رضی اللہ عنہ کے علم کی دھاک مسلم ہے اور شاہاں وقت بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے در کے خوشہ چین نظر آتے ہیں۔ کوئی بادشاہ اگر کسی ظالم کو منصب قضا پر فائز کرتا تو آپ بادشاہ کو حکما فر ماتے کہ ظالم شخص کو اللہ کی مخلوق کی گر دنوں پہر مسلط کر کے قیامت کے دن مہر بان رب کو کیا جواب دو گے ، خلیفہ یہ تن کا نب مسلط کر کے قیامت کے دن مہر بان رب کو کیا جواب دو گے ،خلیفہ یہ تن کا نب الشما اور ظالم قاضی کو معزول کر دیتا۔

(قلائدالجوابرصفحها)

ظیفہ مستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے دی تھیلیاں اشرفیوں سے جمری ہوئی پیش کرتا ہے، آپ انکار فرما دیتے ہیں خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے دو تھیلیوں کو پکڑ کرنچوڑ اتو ان سے خون بہنے لگا۔ فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے یاس لائے ہو، اگر مجھے خلیفہ کے ال رسول ہونے کا لحاظ نہ ہوتا تو اس خون سے اس کے محلات کو بہادیتا (جاؤجن کا مال ہے ان کو دالیس کرو)۔
خون سے اس کے محلات کو بہادیتا (جاؤجن کا مال ہے ان کو دالیس کرو)۔

خلیفہ وقت حاضرِ مجلس ہوکر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا اور ادب سے دستہ بستہ سامنے کھڑا ہوجا تا۔ آپ خلیفہ وقت کوتر رکھتے تو فرماتے! عبدالقا در تجھے تھم دیتا ہے ایسا کرو، وہ آپ کی تحریر کوچوم کر آنکھوں سے لگا تا ،سر پر رکھتا اور تیل تھم کرتا۔ (بجۃ الاسرار۔سفینۃ الاولیاء)

0

(17) مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سے کشت بیہ برسانہیں جھالا تیرا

> حل لغات وتشریخ: مزرع: تحقیق

چشت ایک جگدگانام ہے جہاں سے سلسلہ چشت اہل بہشت کی ابتداء ہوئی بخارا: ترکستان کامشہور شہر جہاں سیح بخاری کے مولف امام بخاری رحمة اللہ علیہ رہتے متصاورات شہر میں سلسلہ نقش بندیہ کے بانی خواجہ بہاؤالدین نقش بندی رحمة اللہ علیہ رہتے تھے، یہاں یہی موخرالذکر ہزرگ مرادیں۔

ن: سلسله مهرور دمير كي معزت خواجه شهاب الدين مهرور دى رحمة الله عليهمراد

اجمير: مندوستان كامشهورشهر ہے جو ہندالولی ، عطائے رسول ،غربیب نواز ،خواجہ حین

الدين حسن اجميرى عليدالرحمة كالدفن ہے

حِمالا: موسلا دھاریارش

اے غوث اعظم! کھیت جا ہے چشت و بخارا کا ہو یا عراق واجمیر کا سب کوآپ ہی کے فیض کی موسلا دھار بارش سیراب کررہی ہے بعنی تمام سلسلےآپ ہی کے فیض کے مرہون منت ہیں۔

شخ صنعان کامشہور واقعہ جس نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا قدم اپنی گردن پہ مانے ہے انکار کیا تھا اس کی ولایت چھن گئی ، ایمان خطرے میں پڑ گیا، بعد از ان توجہ کرنے پرغوث پاک کی توجہ خاص نے راہنمائی فرمائی ، ایمان بھی چکی از ان توجہ خاص نے راہنمائی فرمائی ، ایمان بھی چکی اید عنہ کی اللہ عنہ کی صدافت کے لیے بہی ایک واقعہ بی کافی ہے۔

0

(۱۸) اور محبوب ہیں ہاں پر مسبھی کیساں تو نہیں یوں تو محبوب ہے ہر جاہنے والا تیرا

تشرت:

اور: دوسرے اولیاء اللہ یہم الرحمة (حروف عطف)

ہاں پر: مھیک ہے کیکن

یکان: برابر،ایک جیسے

اے خوت پاک! بے شک سارے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں لیکن سب برابر تو نہیں ہیں ، آپ کی شان محبوبیت توبیہ ہے کہ جو آپ سے محبت رکھے وہ خدا کامحبوب ہوجائے۔

سی نے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءعلیہ الرحمة کے محبوب اللی التعبیب اللہ علیہ الرحمة کے محبوب اللی التعب کی وجہ سے کہا کہ آپ کی شان غوث باک سے زیادہ ہے اعلیٰ حضرت

رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کورشعر میں ایسے ہی عالی کی تر دید فر مائی ہے۔

سید ناخو ث اعظم علیہ الرحمۃ کی مجو بیت کے ڈینے صرف فرش پنہیں عرش پہنی کا آپ کی سے بیت بھی تو بچین میں ہی آپ کے ساتھ فرشتے چلتے اور لوگوں کو آپ کی مجو بیت کی اطلاع دیتے ای طرح ہرولی اللہ بھی آپ کو مجوب رکھتا ہے، جو لوگ خوث پاک کے مقابلے میں کسی بھی ولی اللہ کو کھڑا کرنے کی کوشش میں ہو سکتے بلکہ غوث پاک کی بارگاہ میں مردد دہوکر تمام ولیوں کی بارگاہ سے دھتکار دیئے جاتے ہیں۔

مردد دہوکر تمام ولیوں کی بارگاہ سے دھتکار دیئے جاتے ہیں۔

پول خدا خواہ کہ پروہ کس درد
میلش اندر طعنہ یا کال کند

O

(19) ال كوسو فرد سرايا بفراغت اور هيس نك موكر جو الرف كو مو نيا تيرا

حل لغات وتشريخ:

ايكسو، مرادب يشار (اسم عدد)

رد: لوگ اس کی جمع افراد ہے

بفراغت: آسانی ہے

اوز حين: كيبنين

استعال شده جيونا جامه ( کيرا)

اے شیخ الجن والانس والملائکہ! آپ کا استعمال شدہ کپڑ اجو چھوٹا ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اتار دیاوہ سینکڑ وں دیگر اولیاء کرام کواپنے دامن میں آسانی سے لے مکتا ہے لیعنی جومقام آپ بیچے چھوڑ کرآ مے پرواز کر مجیے ہیں اس مقام پہمی سینکڑ وں اولیاء اللہ رہ کرا نی ولایت کے ڈیکے ہجارہے ہیں۔

خوث اعظم محمد کا محبوب ہے خوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہرجا چی دھوم ہے خوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے غوث اعظم کا مقام پو چھنا ہے تو کسی کو چوان یار کشہ چلانے والے ہے مت پوچھو! ہمارے ہاں میعام بماری ہے کہ اولیاء کرام کے منکر بن علاء اہل سنت کے پائ تو آن کی ہمت نہیں رکھتے کو چوان سے پوچھیں گے میلا دکسے جائز ہے جب کہ صحابہ نے نہیں منایا تھا؟ گیار ہو یں کیا قرآن میں ہے؟ ار ان بیچاروں کو کیا پتة ان مسائل کا، یہاں تو ایف اے، بی اے اورا کیم اے کرنے والے دین کی الف ب بھی نہیں جائے رہو کی گئ وی پر ایک پر وفیسر صاحب نے جو ایف اے کو گؤلوں کا امتحان لے رہو نہاں طالب علم نے جواب دیا! سونے کا نصاب میہ کہ دا کیس کروٹ سویا جائے اور ہونہار طالب علم نے جواب دیا! سونے کا نصاب میہ کہ دا کیس کروٹ سویا جائے اور مونے سویا جائے۔

ہ، ہے، ایک دوسرے ہے پوچھاکسی دو مجمی صحابیوں کے نام بتاؤ تو اس نے کہاا بوجہل اورا بولہپ (استغفراللہ)

ایک سے بیوی کے حقوق پو جھے تو اس نے کہا بالکل وہی ہیں جو بہن کے ہوتے ہیں (معاذ اللہ) تو عوام الناس تو کالا نعام ہوتے ہیں ان سے ایسے سوال کر کے مزید گراہی ہیں نہ دھکیلو! ان کوغوث اعظم کے مقام کا کیا پہتہ جو خدا کے مقام کونہیں جانے ۔غوث پاک کا مقام ولیوں سے پوچھو! قطبوں سے پوچھو! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو!

0

(20) گرونیں جھک گئیں سربچھ گئے دل ٹوٹ گئے کشف ساق آج کہاں ؟ بیہ تو قدم تھا تیرا

حل لغات وتشريح:

مستحمی کی تعظیم کے لیے عاجزی کرنا

سر بچھ جانا:

جَعَانا:

مرز مین بررکھنا کی کی

دل أون كنة:

ککڑے ککڑے ہوگئے میں معلی لایں نا

کشف ساق:

ينذلي كهلنامراد بخلى البي كاظهور

ا\_غوث اعظم! آپ کے قدم انور کی جلوہ سامانیاں دیکھے کر کتنے ہی اولیاءاللہ کو قیامت کے دن کشف ساق کامنظر یاد آگیا اور سمجھے کہ جملی الہی ہے چنانچہ گردنیں جھک تئیں ہرزمین پر کھ دیئے گئے اور دل سینوں میں بھٹے جار ہے ہیں۔حالانکہ ابھی وہ منظر کہاں آیا ہے بیتو آپ کے قدم یاک کا کرشمہ ہے۔ آگرچیوم یکشف عن ساق قرآئی آیت متثابهات میں سے ہے جس کی مراد الله بن جانتا ہے ۔اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیال ظاہر کیا ہے تاہم اعتراض کرنے والے بہانہ تلاش کرتے ہیںان کی خدمت میں حزارش ہے کہ مذکور شعر کواس مدیث قدی کی روشی میں جھنے کی کوشش کریں۔ عن ابي هريرة رضي الـله عنه ان الله تعالى قال من عادىٰ لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشتى احب الى مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الى بالنوا فل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بهاورجله التي يمشي بها وان سألنى لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وماتردت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المومن يكره الموت وانا اكره مساء ته ولا بدله منه (بخارى شريف مظلوة ص ١٩٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جس نے میر نے ولی سے دشنی کی میرااس کواعلان جنگ ہے اور سب سے زیادہ فرضی عبادت کے ذریعے بندے میرے قریب ہوتا ہے اور بندہ ہمیشہ نظلی عبادت کرتارہتا ہے یہاں تک کہ میرامجوب بن جاتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہو جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آئکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آئکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ و کھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چھوتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ جاتا ہوں جن سے وہ چلا ہے، مجھ سے جو مانگے میں ضرور دیتا ہوں ۔۔۔۔الی اخرالحدیث، کان، آئکہ، ہاتھ، پاؤں سے مراد جو بھی لیا جائے کم از کم شعر بجھنے میں آسانی ضرور ہوجائے گی لیکن

۔ بنا عشق بنی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری

O

(21) تاج فرقِ عرفاء کس کے قدم کو کہیے سرجے باج دیں وہ یاؤں ہے کس کا تیرا

> حل لغات وتشریخ: تاح: شاہی ٹوپی

فرق: سرکی مانگ

عرفاء: عارف کی جمع الله کی معرفت والے لوگ

باح: خراج ،جرمانه بمحصول

اے تی الاولیاء! آپ کا قدم مبارک تو اولیاء اللہ کے مروں کا تاج ہواول آپ کا پاؤں مبارک تو اولیاء اللہ کے مروض کا تاج ہو کر تیکس اوا کرتے ہیں کی ونکہ آپ کے قدم سے ان کی ولایت چل رہی ہے۔

اکٹ الامراد میں ہے کہ جب آپ نے قدمی هذه علی دقیہ کل ولی اللہ کا اعلان فر مایا تو قالت الملائکة صدقت یا عبد الله فرشتوں نے

کہااے اللہ کے بندے تونے سے کہا۔

ذاد الله تعالى جمع الاولياء نورا فى قلوبهم وبركة فى علومهم وعلوا فى احوالهم ببركة وضعهم رؤسهم (قلائدالجوابر) الله تعالى في الحوالهم ببركة وضعهم رؤسهم (قلائدالجوابر) الله تعالى في المرقع والحاولياء كرام كربول كونور سے منور فرما دیا ، ان كے علوم واحوال ميں يركت عطافر مادى۔

O

(22) سکرکے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانیں خصر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

خفر:

شكر: نشه، تصوف كى اصطلاح مين صحوك مقابل كى حالت، حالت جذب

مشهور شخصیت جن کا ذکر قرآن مجید کی سورة کہف میں ہے۔

اے قطب الاقطاب! جن کے اپنے ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہیں وہ آپ کا مرتبہ کیا جانیں آپ کا مقام تو کوئی حضرت خضر سے پوچھے جن پر بھی سکر کی حالت طاری نہیں ہوتی۔

امام ابن جوزی ابتداء میں ایک عرصہ تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض ارشادات کو خلاف شرع سجھتے رہے اور غوث پاک کے ساتھ ساتھ امام غزالی اور دیگر اہل اللہ کے خلاف بھی لکھتے رہے لیکن جب اپنی غلطی کا احساس موااور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبہ علمی کی سمجھ آئی تو ان الفاظ ہے رجوع فرمایا کہ ہم قال کوچھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر یہی ابن جوزی فرمایا کہ ہم قال کوچھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر یہی ابن جوزی فرمایا کہ ہم قال کوچھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر یہی ابن جوزی فرمایا کہ ہم قال کوچھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر یہی ابن جوزی فرمایا کرتے ۔

لا مريدا لشيخ اسعد من مريد الغوث.

مسيمى فينخ كامريد غوث اعظم رضى الله عنه كيمريدسي زياده نيك بحت نبيل

لہٰذاامام ابن جوزی کی رجوع سے پہلے کی عبارات کو جو مخص اولیاء کرام کی کسر شان میں پیش کرے گاوہ دھو کہ باز ہوگا کیونکہ انہوں نے رجوع فر مالیا تھا۔

O

(23) آدمی این ہی احوال پر کرتا ہے قیاس نشے والوں نے بھلا سکر نکالا تیرا

حل لغات وتشريح:

احوال: حال كى جمع جمعتى حالات

قیاس: دوسرے کواپیے جیبا سمجھنا عربی میں کہتے ہیں السمبرء یقیس علی نفسہ، نشے والے لیمنی ظاہری علوم کے نشے میں اکڑنے والے میں میں مصاباع میں شریع میں کیا ہے تھے میں اکٹرین دوالے

بھلا: اچھایا عجیب وغریب ،طنز کےطور پرچھی بولا جاتا ہے

شكر: نشه، مد ہو شح

اے میرے آقا! جوابے ظاہری علم وفن کے نشے میں دھت ہے اس نے آپ کے ارشادات کو بھی سکر پرمحول کر کے آپ کواپے اوپر قیاس کرلیا ہے، بھلایہ لوگ آپ کے مرتبہ و مقام کو کیا جا نیں بعض منکرین نے آپ کے فرمان قدمی ہدہ عملی دقبة کل ولی الله کوحالت سکر پرمحول کیا ہے جن کے ددمیں پیشعر کہا گیا۔

سیدنا محی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے ہر زمانے میں ایک ولی ایسا ہوتا ہے جس کو ماسویٰ اللہ پر حکومت ہوتی ہے اوروہ سب کا سر دار ہوتا ہے وہ حق کے سوا کی جہیں کہتا۔

وكان صاحب هذا المقام امام وشيخنا عبدالقادر الجيلى البغدادي كانت له الصولة و الاستطالة بحق على الخلق كان كبير الشان و اخباره مشهورة (نؤمات كمير)

اور اس مرتبہ ومقام کا مالک ہمارا آتا اور ہمارا پییٹوا شیخ عبدالقادر جیلائی بغدادی ہے جس کی عظمت وشوکت مخلوق پر حق کے ساتھ ہے اور اس کے بلندی درجات کے واقعات مشہور ہیں۔

ایک مقام پرابن عربی فرماتے ہیں:

فالظاهر من حاله انه كان مامورا بالتصرف (نوعات كمير) آپ كے ظاہرى احوال سے بيہ ہے كه آپ مامور بالتفرف تھے۔

O

(24) وہ تو چھوٹا ہی کہا جا ہیں کہ ہیں زیر حضیض اور ہر اوج سے اونچا ہے ستارا تیرا

حل لغات وتشريخ:

كهاجاين كهناجاي ك

كه: تعليله جمعني كيونكه

زي: ينج تضيف پيت

اوج: یلندی

متارا: ب**لندن**فيبيه

اسے شہنشاہ اولیاء! بیر حاسدین ومنکرین آپ کے مخالف تو آپ کا درجہ گھٹانائی چاہیں کے کوئکہ میہ خود پستی کے غار میں پڑے ہیں اور آپ کی قسمت کا ستارہ تو ہر بلند ترین مقام سے بھی کہیں بلند ہے اور قاعدہ ہے کہ بہت یعجے والے و بہت اور قاعدہ ہے کہ بہت یعجے والے و بہت اور قاعدہ ہے کہ بہت میں آتی۔

غوث اعظم كى ذات وہ ہے كہ جس كوہمعصر اولياء الله كے بيان كے مطابق خود امام الانبياء عليه السلام نے عالم خواب ميں اپني كود ميں بٹھايا، بيبيثاني پر بوسہ ديا اوراييغ جسم اقدس والالباس عطافر مايا

هذه خلعة الغوثية على الاقطاب و الابدال والاوتاد.

پیخلعت غوثیہ ہے جوآپ کوتمام اقطاب وابدال واوتاد پر (سرداری کے طور پر)عطا کی گئی ہے۔

O

(25) دلِ اعداء کو رضا تیز نمک کی دهن ہے اک ذرا اور جھڑکتا رہے خامہ تیرا

حل لغات وتشريح:

اعداء: جمع عدو کی جمعنی رشمن

دهن: ضرورت،عادت،ض*د* 

غاميه: تقلم

اے احمد رضا (مداح غوث الورئ)! غوث اعظم کی شان کے منکرول کو تیز نمک کی ضرورت وعادت ہے کیونکہ ان کے دل عداوت غوث اعظم میں نخی ہو چکے ہیں اور ایسوں کے دلوں پر مزید نمک جھڑک کر ان کے زخموں پر نمک اپنی کرنی چا ہے لہذا ایک منقبت غوث پاک کی شان میں اور لکھ اور بارشاد الہی قبل مو تو ا بغیظ کم تو کہد ہے مرجا و اپنے غصے میں فوث اعظم کے منکروں کو بیا نگ دھل کہ د ہے تم جل جل کر مرتے رہو، میرے آتا غوث اعظم کی عظمت وشان دن بدن بر بوشتی ہی چلی جائے گا۔

وم میں جب تک وم ہے ذکر ان کا سناتے جا کیں گے منتے ہیں مث جا کیں گا کہی اعداء تیرے مثلے منتے ہیں مث جا کیں گا کہی اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث کے منتے ہیں مث کے منتے ہیں مث کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث کے منتے ہیں مث جا کئیں گے اعداء تیرے مثل کے منتے ہیں مث کے منتے ہیں مثل کے منتے ہیں مث کے منتے ہیں مثل کے منتے ہیں مثر جا کہ کھی جرچا تیرا

## درمنافحت اعداءواستعانت ازآقا منقبت تمبر ۱۴ حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کی (روحانی) مددے وشمنول کے ساتھ مقابلہ کے بیان میں

الامال قهر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا (1) مرکے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا

عل لغات وتشريخ:

الامال: الله كي بناه، خدا يجائ

غليه غصبه ناداختكي

فريادرس (آپ كاصفاتي نام)

اے غوث اعظم! آپ کے غیظ وغضب سے خدا کی پناہ! کہ آپ جس پہ ناراض ہوجا کیں اس کوتو مرنے کے بعد بھی سکون نصیب نہوگا۔

آپ جلال خداوندي كامظهر بين، ابتداء بين ايك وقت آپ كے جلال كى بير كيفيت بمح تملى كمه جو حض بوضواً ب كانام لے ليتاو و نوراالله كى يكڑيں

آجا تا بعدازال اس من تخفيف موكي \_

آپ کی کرامات میں ہے کہ دوران وعظ ایک دن بارش شروع ہوئی اور بھمع کثیر تھا جو کہ منتشر ہونے لگا آپ نے آسان کی طرف انگی کا اشارہ کر کے بادل كوفر مايا! يس لوكول كواكنها كرتا مول توحدا كردية ايد؟ فورا بارش رك مي آپ کے گریں ایک مرتبہ پھونکل آیا، آپ نے فرمایا! اے موذی مرجا! وہ
فوراً مرکیا۔ اس پرآپ خودہی ڈرگئے اور آبدیدہ ہو کرخادم کو اپنا پیرائین دیا اور
فرمایا کراس کونچ کرصدقہ کردواور بڑی دیر تک استغفار کرتے رہے۔
کی نے ولی اللہ کی تعریف پوچھی تو فرمایا! ولی اللہ وہ ہجو کیے مرجا، بس اتنا
کہ اتو او پر سے چیل اٹر کرجاری تھی وہ آپ کے قدموں میں گری اور مرکئی، آپ نے فرمایا
میں نے مجھے تو نہیں کہا تھا اور فرمایا! ولی اللہ اگر کے زندہ ہوجا! تو چیل زندہ ہو کراڑگی۔
میں نے مختے تو نہیں کہا تھا اور فرمایا! ولی اللہ اگر کے زندہ ہوجا! تو چیل زندہ ہو کراڑگی۔
ایک دفعہ دوران وعظ چیل او پرآ کر چیخے گئی، اہل مجلس ہمتن گوش تھے، ہوا تیز چل رئی تی،
چیل کے شور سے حاضرین پریشان ہو گئے آپ کی زبان سے نکلا یا دیسے حدایہ گیا اور
ھذہ المحداۃ ماے ہوا! اس چیل کا سر پکڑ لے۔ چنا نچہ چیل کا سرتن سے جدا ہوگیا اور
پیچرا۔
پیچرگئی آپ نے ممبر سے اتر کر سرکوتن سے ملا کر بسم اللہ شریف پڑھی اپنا ہاتھ اس پ

فحیت باذن الله تعالی وطارت و الناس یشاهدون ذلک. الله کے تھم سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ مری ہوئی چیل زندہ ہو کر پھر اللہ نے لگی۔

(حيوة الحيو ان للدميري صفحه ١٩٠٠ جلدا)

حوالہ جات: ہدیۃ المہدی میں علامہ وحید الزمان نے بیر صدیث صن حمین کے حوالے کے سی سے کہ جب جنگل میں تمہاری سواری کم ہوجائے تو یوں پیکار واعیہ نونی یا عباد الله اسلامی بندو! میری مدوفر ماؤ۔ (صفحہ ۲۳ جلد المطبوعہ دیلی)

مولوی انو رشاہ تشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیما اللہ کاوظیفہ جائز لکھاہے۔ (صفحہ ۲۲ م جلدم)

بینان میں اور مولوی اشراح گنگوہی نے فقاوی اشید بیر میں اور مولوی اشرف علی اس طرح مولوی اشرف علی تھانوی نے امداد الفتاوی میں نہ کورہ وظیفے کو جائز لکھا ، بلکہ تھانوی صاحب تو گنگوہی صاحب سے استغاثہ کے بھی قائل متھاور استغاثہ کرتے بھی تھے چنانچے تذکرة الرشید صفحہ صاحب سے استغاثہ کے بھی قائل متھاور استغاثہ کرتے بھی تھے چنانچے تذکرة الرشید صفحہ میں الدیں ہے۔

یا سیدی لیگ شینا انه انته لی المجدی و انبی جاری اسیدی لیگ شینا انه انته لی المجدی و انبی جاری اسیدی اسیرے آتا (رشیداحم گنگوئی)! پچھتو دیجئے آپ مجھے دینے والے ہیں اور میں آپ کا سوالی ہوں۔

مزید لکھائے کہ بزرگوں کی توجہ سے انکار نہیں بے شک ان کی توجہ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ (دعوات عبدیت صفحہ ۱۹ جلد م)

پیشوائی الل مدیث نواب صدیق حسان بعو پالی نے اس امری تقد بن کی بیشوائی الله مدیث نواب صدیق حسن خان بعو پالی نے اس امری تقد بن کی جد حضرت شخ (غوث پاک) رضی الله عند (کا فیضان) بحکم قطبیت عظمی طواہر و بواطن، انس و جن پر جاری و ساری ہے۔ (مقالات احسان صفی الله مولوی اساعیل د بلوی نے بھی آپ کے غوث الثقلین کے لقب و ''صراط متقیم (جو سیدا حمد کے ایماء پر کھی گئی) میں کئی جگہ شام کیا ہے۔ اسی طرح فناوئی نذیرید (اہل مدیث) میں محبت میں آکریاں سول الله یاغوث اعظم کہنا جائز کھا گیا ہے۔ اور وہ الن تمام تقریحات کے بعد بھی آگر کوئی نہ سمجھ تو اس کوخد ابی سمجھاتے ۔ اور وہ ای بہارہ وی بیا کہ کہمی کوغوث اعظم بغوث الثقلین کہنا کیا ہے۔ ای بردوں سے بوچھ لے کہمی کوغوث بغوث اعظم بغوث الثقلین کہنا کیا ہے۔ بیدوں کے القابات خدا پر تم چیال کرد ہے ہواور مشرک ہمیں کہد ہے ہو۔ بردوں کے القابات خدا پر تم چیال کرد ہے ہواور مشرک ہمیں کہد ہے ہو۔ بردوں کے القابات خدا پر تم چوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جو ہے ہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

(2) بادلوں سے رکتی ہے کڑکتی بجلی؟ و هالیں جھنٹ جاتی ہیں امھتا ہے جو تیغا تیرا

حل لغات وتشريح:

كوكتي بكي بجل جس ميس خوفناك اور سخت آواز مو

و مال: جنگ میں تکوار کے وارسے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے، توے کی طرح

کول ہوتی ہے ادراس پر چڑے وغیرہ کوچڑھا دیتے ہیں

جھنٹا:

متختجريا حجعونے سائز کی مکوار تيغا:

ا مے غوث اعظم! آپ کے مخالفین اور حاسدین تو گھٹاؤں کی طرح نہایت كزوراور تاريك دل بين جب آب كى چھوٹى ئى تلوار حركت ميں آئے گى تو بھلامیگٹا کیں اس کا وار کب برداشت کر تمیں گی۔ان کی کمزور ڈھالیں ٹوٹ جائیں گی ( کویاوہ صرف گرجنے والے بادل ہیں اور آپ کی مکوار تو با قاعدہ برے والی ہے جب چھوٹی تلوارائی ہے تو بڑی تلوار کی کاٹ کیسی ہوگی؟ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اُٹھے تو بکل بناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے

تفريح الخاطر صغير يسابي علامه عبدالقادرالاربلي لكصته بين كدايك عورت حضرت غوث اعظم کی مریدہ تھی کسی حاجت کے لیے پہاڑ کی طرف گئ تو ایک فاس صحفی نے اس کی عصمت کو داغدار کرنے کا ارادہ کیا۔اس عورت نے فوراً اطرح آپ کی بارگاہ میں

استغاثه كميا:

الغيسات يساغوث الثلقين السغيسات يساغوث الاعظم الغياث يا سيدى عبدالقادر الغيباث يباشيبخ مسحى الدين آب اس وقت مدرسه میں وضوفر مارے تھے، آپ نے اپنی گھڑا کیں اتار کر عاري حانب پينيس:

وصل النعلان الى راسه وصارا يضربان راسه حتى مات . آپ کی تعلین اس کے سریر جالگیں اور انتا برسیں کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا ہیہ مطلب ہے۔ ڈھالیں چھنٹ جاتی ہیں اُٹھتا ہے جو تیغا تیرا

(3) عکس کا دیکھ کے منہ اور بھر جاتا ہے جار آئینہ کے بل کا نہیں ٹیزا تیرا

حل لغات وتشر<sup>ت</sup>خ:

عس ساميه پرتو، مدمقابل

يچرنا: غضبناك بهونا

چارا نئینہ: ایک خاص قتم کی زرہ بکتر جو نبیان کی طرح ہوتی ہے جو بہادرلوگ میدان جنگ میں تکوارا در نیزے کے وارے بیچنے کے لیے پہنتے ہیں

بل: طاقت

اے غوث اعظم! آپ کا مدمقابل جب سامنے آتا ہے تو آپ کا نیز اغفیناک ہوکراییا وار کرتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط زرہ بھی اس وار کی تاب نہ لا کرپاش پاش ہوجاتی ہے اور مدمقابل ابدی نیندسوچا تا ہے۔ پاش ہوجاتی ہے اور مدمقابل ابدی نیندسوچا تا ہے۔

بزرگان دین نے آپ کے اسم گرامی کے بڑے بڑے جرت انگیز کمالات
بیان فرمائے ہیں بالحضوص جن وغیرہ کے شرسے بچنے کے لیے آپ کا اسم
گرامی اکسیر ہے ۔ چنانچہ قلائد الجواہر میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ میرے والد نے بذریع عمل جنات کو بلایا تو انہوں نے حاضری میں
بہت دیر کی اور جب حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ جب ہم غوث الثقلین کی بارگاہ
میں حاضر ہوں اس وقت ہمیں نہ بلایا کریں ، انہوں نے جران ہوکر پوچھا کیا
میں حاضر ہوں اس وقت ہمیں نہ بلایا کریں ، انہوں نے جران ہوکر پوچھا کیا
ہم بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ تو جنوں نے جواب دیا:

ان ازدحامنا بمجلسه اشد من ازدحام الانس و ان طوائف منا كثيرة اسلمت وتابت على يده.

ہم تو انسانوں سے زیادہ ان کی مجلس میں ہوتے ہیں اور بے شارجنوں نے آپ کے ہاتھ پرتو بھی کی ہے۔ جن جنوں نے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے واد کی نخلہ میں قرآن پاک سن کر اسلام قبول کمیا جن کا ذکر سورۃ جن اور سورۃ احقاف میں ہے ان میں ہے بھی ایک جن کی ملاقات حضرت غوث اعظم سے ثابت ہے۔ میں ہے بھی ایک جن کی ملاقات حضرت غوث اعظم سے ثابت ہے۔ (قلائد الجوابر صفحہ ۱۳)

ایک مرتبہ ایک شخص کی جوان لڑکی جھت پرسوئی ہوئی تھی، تو اس کوجن اٹھا کر

لے گئے ۔وہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اسی کے ہاتھ جنوں
کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اس میر ہے مرید کی بچی واپس کر واور ملزم کوسز ادو۔
چنانچہ جب آپ کا مرید وہاں پہنچا تو غوث اعظم کا نام سنتے ہی سارے جن
بمعہ بادشاہ تعظیماً کھڑے ہوگئے بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ ملزم چین کے
جنات میں سے ہے چنانچ لڑکی واپس ہوئی اور ملازم جن کا سرقلم ہوگیا۔
جنات میں سے ہے چنانچ لڑکی واپس ہوئی اور ملازم جن کا سرقلم ہوگیا۔
سفینۃ الاولیاء ،خزینۃ الاصفیاء)

آپ خودفر مائے ہیں

\_ انالمريب بى حافظ ما يخافه واحرصه من كل شروفتنة

O

(4) کوہ سرمگھ ہوتو اِک وار میں دو پر کالے ہاتھ بڑتا ہی نہیں ''بھول کے'' او جھا تیرا

حل لغات وتشريح:

کوہ: بہاڑ, مراد ہے دیو پیکر بہادر

سَر مكھ: ہندى میں 'بال كے سربرابر' كے معنیٰ میں بولاجاتا ہے

وار: مھوکر

دويركالے: دوجھے

بھول کے غیرارادی طور پر

ائے خوت اعظم! آپ کے مقالبے میں کوئی پہاڑ جیہا دیو پیکر بہادر بھی آ جائے تو ایک ہی وار میں اس کے دو ٹکڑے ہوجا ئیں (یا مطلب بیہ ہے کہ بہاڑ کے اوپر بال کی نوک کے برابر شے بھی آپ کے حملہ سے دو مکڑ ہے ہو جائے گی) کیونکہ جب غیرارا دی طور پر بھی آپ کا دار خطانہیں جاتا تو ارادہ اینے تسی مرید کے بدخواہ پرآپ کا دار کیسے خطا جاسکتا ہے۔ تفرت الخاطر میں ایک طومل واقعہ لکھا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا بشکل سانپ شہر بغداد کے عالم کے ہاتھوں مرگیا۔جن اس عالم کو بادشاہ کے باس لے گئے۔ بادشاہ نے تل کا تھم جاری کر دیا جلا دیے تکوار ا تھائی تو عالم نے اپنے مرشد یے عبدالقا در جیلانی کودل ہی دل میں یاد کیا ، اس و فتت ایک نورانی شکل نے ظاہر ہوکر جنوں کواییا کرنے سے بیہ کہ گرروک دیا کہ پیجیوب سیحانی کا مرید ہے اگرتم نے اس کولل کر دیا تو وہ تم پرعماب فرما ئیں گئے۔چنانچے فوٹ یاک کی تعظیم میں خون معاف کر دیا گیا بلکہ جنوں کے بادشاہ نے درخواست کی کہ میرے بیٹے کا آپ ہی جنازہ پڑھا ئیں اور دعائے مغفرت فرمائیں بعدازاں اس عالم کوخوبصورت خلعت پیہنا کرواپس کردیا جواس کے شاگر دوں نے دیکھی اور واقعہ ن کرجیران بھی ہوئے۔

> ال پر بیر قبر کہ اب چند مخالف تیرے علیہ بیں کہ گھٹا دیں کہیں بایہ تیرا

عل لغات وتشریخ: قبر: قبر: گھٹادیں: کم کردیں

(5)

إبيه: مرتبهومقام

ا نوع فوٹ الحظم! جولوگ آپ کے مرتبہ و مقام کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں (ان کی بیناپاک سعی انہی کے لیے ہی مصیبت بن جائے گی)

اولیائے اللہ کوعظمت وشان اللہ ہی عطا فرما تا ہے تو اولیاء کرام کے دشمن پھر

اللہ کے دیئے ہوئے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کر کے اللہ سے ہی جنگ چھٹر

لیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔

من عادی لمی و لیا فقد اذبتہ بالحرب (بخاری شریف)

جومیرے ولی سے عداوت رکھ میر ااس کو اعلان جنگ ہے

اگلاشتم اسی حدیث کے مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

اگلاشتم اسی حدیث کے مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

O

(6) عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے بیہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

> حل لغات وتشریخ: لزانی: حاک

گھا ئيں: كم كريں

اسے: اللہ تعالیٰ کو

منظور: مقصود، پیند

برهانا: اونياكرنا، زياده كرنا

اے خوت اعظم! اگر آپ کے دشمنوں میں ذرا بھی عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو آپ کے مرتبے و مقام کو گھٹانے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ہے بھی اڑائی نہ چھیڑتے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ہے بھی اڑائی نہ چھیڑتے کیونکہ بہتو گھٹانا چاہیں اور اس اللہ کو بڑھانا منظور ہوتو ظاہر ہے خدا ہے اڑائی تو ہوگئ۔

اس جنگ (مابین گتاخان اولیاء واللہ تعالیٰ) کی کچھ جھڑ بیں اس گئے گزرے دو میں بھی اخبارات میں دیکھی جاتی ہیں بھی کسی شہر میں کسی گتاخ اولیاء کی شکل بگڑ گئی ہے اور بھی کسی جگہ کوئی شخ القرآن صاحب، غوث اعظم کی دشمنی میں اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا ہے اور ایک دوسرے فرقے کا شخ القرآن دئی میں غوث باک کی دشمنی میں مرکز اپنا حلیہ تباہ کر بیٹھا، مرنے کے القرآن دئی میں عظر چھڑ کئے کے باوجود بھی بد بوآر بی تھی اور شکل بگڑ گئی ہے بعد میت پر قیمتی عظر چھڑ کئے کے باوجود بھی بد بوآر بی تھی اور شکل بگڑ گئی ہے لوگ زیارت کوآتے ہیں تو

ے لوگ جب نزدیک آئے غیب سے آئی ندا بیہ ہمیت بے ادب کی اس کا مندمت ویکھتے

0

(7) ورفعنا لک ذکرک کاہے سمایہ تجھ پر بولا بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا

حل لغات وتشريخ:

ورفعنا لک ذکرک (القرآن)

اورام نے آپ کاؤ کرآپ کے لیے بلند کرویا۔

پرتوعش، پرچھائیں د

بول بالا: او فجي بات

اے فوٹ اعظم! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک بلند فرمایا اور آپ چونکہ حضور علیہ السلام ہی کے سامیہ رحمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاکوا بنانے کی وجہ سے ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے آپ کا ذکر بھی بلند ہی رہے گا۔
کا ذکر بھی بلند ہی رہے گا۔

سیدناغوث اعظم رضی الله عندنے بنی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکر

عشق دمجت میں ڈوبے ہوئے چنداشعار پڑھے اور عرض کیا کہ پہلے میری
روح سلامی کو حاضر ہوتی تھی آج خود حاضر ہوا ہوں، ابنا دایاں ہاتھ ظاہر
فرما کیں تا کہ میں بوسہ لینے کی سعادت حاصل کروں۔ اسی وقت سرکار دوعالم
علیہ السلام کا دست رحمت ظاہر ہوا، آپ نے مصافحہ فرمایا چو ما اور سر پر رکھا۔
اور بھی کئی خوش نصیبوں کو روضہ انور سے جواب ملنے کی سعادت نصیب ہوئی
جیسے سیدا حمد رفاعی ، امام اعظم ابو حنیفہ ، سیدنا جلال الدین بخاری ، امام احمد رضا
ہر بلوی وغیر ہم رحمۃ اللہ تعالی علیم اجمعین
ہر بلوی وغیر ہم رحمۃ اللہ تعالی علیم اجمعین

۔ ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

O

(8) مث گئے منتے ہیں من جائیں گے اعداء تیرے شہ منا ہے شہ منے گا بھی چرجا تیرا

حل لغات وتشريح:

مث جانا: ختم بوجانا، نيست ونابوداور تباه وبرباد بوجانا

اعداء: جمع عدوكي بمعنى دشمن، بدخواه

چه چا: شهرت

اے میرے آقاغوث اعظم! آپ کے حاسد وبدخواہ ہر دور میں تباہ و برباد ہوتے رہے گرآپ کی عظمت کا چرچا آفاب بن کرآسان ولایت پر ہمیشہ چمکٹارہے گا۔

اکثر نعت خوال بلکه علماء ومقررین بھی غوث پاک کی شان میں لکھے گئے ندکورہ تنین اشعار اور آئندہ آنے والاشعر بالحضوص، حضور علیہ السلام کی عظمت وشان میں نعت کے طور پر برا مدیسے ہیں اگر چہ اصلاً نوغوث پاک کی ہرعظمت و

شان حضور علیہ السلام ہی کا فیض ہے مگر حفظ مراتب کا خیال ضروری ہے کیونکہ لكصفه والمسالي ببرحال سيدناغوث أعظم كى شان ميس لكھے ہيں ہے بیرشان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہو گا حضرت غوث ماك فرمات بي كدايك مرتبه مين آقائ دوجهال عليه السلام کی زیارت ہے مشرف ہوا تو میرے آتانے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے تم وعظ وهیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا!حضور! میں تو مجمی صحف ہوں بھلافصحاً بغداد کے سامنے س طرح تقریر کروں؟ سرکارنے میرے منہ میں سات مرتبه تفتكار كراينالعاب دبن مبارك ڈالا اور فرمايا! اب جاؤ لوگول كو رب کی راہ کی طرف بلاؤ۔ پھراس دن ظہر کی نماز سے فارغ ہواہی تھا کہ سید نا على الرئفني كرم الله وجهه الكريم تشريف لائے اور انہوں نے مجھے منہ كھولنے كا تحكم ديا اور جھمرتبہ تفتكار كرا پنالعاب وہن مير ہے منہ ميں ڈالا اور فرمايا جاؤ اب لوگوں کو وعظ و هیجت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے تو سات مرتبدلعاب وہن عطا کیا ہے؟ آپ نے چھمرتبہ کیوں کیا؟ حضرت علی *الرئضّى نے فر*ایا!ادبا مع رسول السُله حسلی الله علیه وسلم۔*ا*ے بياحضورعليدالسلام كادب كى وجدت \_ پجرفرمايا بيضلعت پېنوكيونكه هـده خلعة ولاتيكت منخبصوصة ببالقطبية على الاولياء سيتهاري ولا بت كاجوز اب جوخاص تيرے بى ليے تمام وليوں قطبوں پرسردارى كا۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے اس فیض سے حقائق ومعارف کوجان لیا، حلقہ ارادت وسیج ہوتا چلا گیا ،مریدین اطاعت وعیادت کی طرف مائل ہوتے گئے اور لوكوں كے كھرياداللى سے آباد ہوتے محے (اخبارالاخبار فارى) اس كے بعد آب کی مجلس وعظ میں سترستر ہزار تک افراد جمع ہوجاتے جن میں عوام الناس مجمى ہوتے وقت كا بادشاہ بھى ہوتا اور علماء ومشائخ كا ايك جم غفير بھى ہوتا۔ ( كجة الاسرار، سفينة الأولياء ) آب كے ماتھ يريا عج ہزار سے زيادہ يبودو

نصاریٰ نے تو بہ کی اور ایک لاکھ سے زیادہ فاس و فاجر، ڈاکو، مفید و بدئی لوگوں نے تو بہ کی (قلا کدالجوا ہر، اخبار الاخیار فارسی صفحہ 19) محدث ابن جوزی جیسے محض کوآپ کی مجلس میں وجد ہوجا تاتھا (بہتہ الاسرار)

مظہر شان خدا ہیں غوث اعظم دشگیر عکس مصطفیٰ ہیں غوث اعظم دشگیر نائب خیر الوریٰ ہیں غوث اعظم دشگیر نور چہتم مرتضٰی ہیں غوث اعظم دشگیر نور چہتم مرتضٰی ہیں غوث اعظم دشگیر تاجدار اصفیاء ہیں غوث اعظم دشگیر تاجدار اصفیاء ہیں غوث اعظم دشگیر راہنمائے اتقیاء ہیں غوث اعظم دشگیر

(9) تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا

> حل لغات وتشریخ: گفتنا: هم هونا

برهنا: زياده مونا

اے سرتاج الاولیاء! کوئی لاکھ کوشش کرتا چھرے آپ کے مرتبہ و مقام کو گھٹانے کی ،گرمنہ کی کھائے گا اور آپ کا خدا آپ کے مرتبہ کو دن بدن برطاتا ہی رہے گا۔ کیونکہ

۔ ورفعنا لک ذکوک کامایہ ہے بھی پر باتی سلسلوں کے بزرگ صرف اپنے سلسلہ والوں کے مرشد ہوئے ہیں مگر غوث پاک کا فیض ہرسلسلہ میں جاری وساری ہے یہی وجہ ہے کہ ہرسلسلہ والا، چاہے اپنے سلسلہ کے بانی کاختم دلائے یا نہ دلائے مگر غوث پاک کی گیار ہویں ضرور دلاتا ہے بلکہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں غوث اعظم کی گیار ہویں ہور ہی ہے امریکہ و ہرطانیہ میں بھی ہور ہی ہے اور مکہ و مدینہ میں بھی الغرض میں بھی الغرض

بحروبر ، شہر و قری ، شھل و حزن دشت و چمن کون سے چک پہنچا نہیں دعویٰ تیرا

سلسلەقادرىيە:

فلائد الجوابراوراخبارالاخياريس ب

ضمن الشيخ محى الدين عبدالقادر رضى الله عنه لمريديه الى يوم القيمة ان لا يموت احد منهم الاعلى توبة.

شخ عبدالقادر جیلانی قیامت تک آنے والے اپنم بیدول کے اس بات پر ضامن ہیں کہ ان میں سے بغیر تو بہ کوئی ندمرے کا ۔ اور قلا کد الجواہر میں شخ علی بن همینی علیہ الرحمة کا قول ہے لامویدین لشیخ ہم اسعد من مویدی الشیخ عبدالقادر علیه الوحمة کی شخ عبدالقادر جیلانی کے مرید کی طرح نہیں ہوسکتا۔ علیه الوحمة کی شخ کامرید بھی شخ عبدالقادر جیلانی کے مرید کی طرح نہیں ہوسکتا۔ حضرت غوث اعظم خود فرماتے ہیں:

ان لكل من عثر مركبه من اصحابي ومريدي ومحبى الى يوم القيمه اخذ بيده . (تلاكرالجوابر)

قیامت تک میرے دوستوں، مریدوں اور محبوں میں سے کوئی بھی ( کسی کا مرکب بھی )اگر مخوکر کھائے گاتو میں اس کا ہاتھ بکڑوں گا۔

۔ امیر دھیمر غوث اعظم قطب رہانی حبیب سید عالم زہے محبوب سیانی مبانی بدہ دستِ بیتیں اے دل بدست شاہ جیلانی کہ دست اوبود اندر حقیقت دست بردانی

(10) سم قاتِل ہے خدا کی قشم ان کا انکار منکرِ فضل حضور! آہ بیہ لکھا تیرا

عل لغات وتشريخ:

سم قاتل: جان ليواز هر

ا نكار: شماننا

منكر: انكاركرنے والا

فضل: نضیلت ہے ہے

بزرگی: عظمت

حضور: ادب داحر ام كاكلمه

آه: کلمه تاسف،افسول ہے

لكها: قسمت وتقترير

اے بیرے آقا خوث اعظم افتم بخدا آپ کے نضائل کا منکر اپنی جان کا ایسا دخمن ہے کہ گویا خودا ہے ہاتھوں سے زہر کھار ہا ہے، ہائے او منکر تیری بدستی او انکار بھی کر رہا ہے تو کس کی شان کا جس کی شان کو بڑے بڑے مائے آئے۔ جن میں (ابن جوزی، ابن ججر عسقلانی، شخ یوسف نبھانی، تاج العارفین ابو الوفا و، مولانا جامی، ملاعلی قاری جیسی نا بغدروز گار شخصیات بھی شامل ہے ) آپ کی تعریف میں رطب اللمان چند برزگان دین کے صرف نام کھے جاتے ہیں اس سے اندازہ لگالیں کہ جب

۔ بیہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو گا صرف دس نام دیئے ہیں دگرنہ ہزاروں اولیاءکرام نے آپ کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے:

- (۱) حضرت شیخ الشیوخ محادعلیه الرحمة (غوث اعظم کے استاذ)
- (۲) ﷺ احمد الرفاعی (آپ کے ہمعصر مشہور برزگ جومدینہ پاک حاضر ہوئے تو سینکڑوں اولیاء کرام جن میں شخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمة بھی ہے کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کا دست رحمت قبر سے باہر آیا اور شخ احمد رفاعی نے مصافحہ کیا اور بوسرلیا)۔ (تبلیغی نصاب)
- (۳) ﷺ ابوالنجیب عبدالقادر سپروردی علیه الرحمة (سلسله سپروردیه کے یانی شخ شہاب الدین سپروردی کے بچا)
  - (٣) شيخ ابومدين بن شعيب المغز في عليه الرحمة ( يكياز كباراولياء الله )
- (۵) شخ عفیف الدین ابومحم عبدالله الیافعی (آٹھویں صدی کے بہت بوے ولی الله عالم باعمل آپ ہی کی کتاب روض الریاضین فی حکایات الصالحین ہے بقول مفتی محمد شفیع دیو بندی اس کتاب کی حکایات پراعتما دکیا جا سکتا ہے اور ہمارے حکیم الامت تھا نوی صاحب اپنے مریدین کواس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دیا کرتے ہے۔
- (۲) امام حافظ البوعبد الله محمد بن يوسف البرز انى الأثبل عليه الرحمة \_ (صاحب المشيخة البغد ادمير)
  - (4) في ينتخ عزاء بن متورع البطائحي رحمة الله عليه
    - (٨) شيخ عقيل عليه الرحمة
- (۹) شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی (جن کی حضوری کوافاضات یومیہ بیں مولوی اشرف علی تھانوی نے مانا اور جن کی عظمت کو اہل حدیث عالم ابراہیم میر سیالکوئی نے سلام کیا۔ (تاریخ اہل حدیث)
  - (۱۰) خطرت مجدد الف ثاني رحمة الله تعالى عليه تلك عشرة كاملة

(11) میرے سیاف کے تخرسے تھے باک نہیں چیر کر دیکھے کوئی ''آہ'' کلیجا تیرا

حل لغات وتشريح:

سيّاف: تنيخ زن ، تكوار كاوني

خنج : براه همرا

ياك: خوف

چرکر: عاک کرکے

کلیجہ: دل

اے میر نے وٹ کے دشمن! ظاہراً تو تو بیجھتا ہے کہ خوت اعظم کی مخالفت کا کچھے کوئی خطرہ نہیں گرکاش کوئی تیرا دل چیر کر دیکھے تو پیتہ چلے کہ کتنا سیاہ اور مارے دہشت کے پھٹا جارہا ہے۔

بیشعرغوث اعظم کے مشہور فرمان:

"انا سيّاف انا قتال انا سلاب الاحوال "

کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ رہے '' میں نینج زن، بدخوا ہوں کو مار نے والا اوراحوال کوسلب کرنے والا ہوں''نہ

ایک مرتبہ بغداد شریف کے سوفقہاء غوث اعظم کے علم کا امتحان لینے کے لیے حاضر ہوئے ، جب سارے آپ کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی گردن جھکائی تو سیند مبارک سے نور کی کرن ظاہر ہوئی جوفقہاء کے سینوں کی طرف گئ اور ان کا ساراعلم سلب ہوگیا ، چینیں مار مار کررونے گئے اپنی پگڑیاں اتارکر پھینک دیں اور کپڑ ہے بھاڑ لیے۔

ٹم صعد الکرسی و اجاب الجمع عما کان عندھم فاعترفوا بفضله پر آ سے مطابع المجمع عما کان عندھم فاعترفوا بفضله پر آب کرا ہے تھے بغیر پو تھے ان

سب کے جوابات دیئے یہاں تک کہوہ آپ کی فضیلت کو مان گئے۔

(جامع كرامات الاولياء للعلامه النبهاني، طبقات كبرى ج اصفحه ١٢٨).

باطنی اور روحانی علوم کے ساتھ ظاہری علوم میں بھی آپ مہارت تا قہ رکھتے

يتصامام شعرائي فرماتي بيسكه كبانست فتواه تبعبوض عبلي العلماء

بالعراق فتعجيهم اشد الاعجاب فيقولون سبحان من انعم عليه

۔ جب آپ کے فناوی علماء عراق کے سامنے لائے جاتے تو وہ آپ کی علمی

شان دیکھکر سخت متعجب ہوتے اور کہتے باک ہے وہ ذات جس نے آپ کو

اس علم سے نواز اہے۔ (طبقات کبریٰ عربی)

ا یک دفعه سی محض نے طلاق کی متم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وفتتان طرح كى عبادت كوئى نهكرر ما موور ندميرى بيوى كوطلاق ،تمام علماء عاجز آ مسكة آب فرمايا خانه كعبه جاكر مطاف (جهال طواف كياجا تاب) كؤلوكون سے خالی کرا لے اور طواف کر لے تیری بیوی نے جائے گائتم پوری ہوجائے گ (اخبارالاخیار فاری) آپ نے تینتیس سال درس و تدریس اور فآوی نویسی فر مائی (اخبار

الاخيار، قلائدالجواهر).

ابن زہراء سے تیرے دل میں ہیں بیز ہر بھرے (11)بکل بے اومنکر! بے باک یہ ڈھرا تیرا

حضرت فاطمة الزهراءرضي الله عنها بنت رسول صلى الله عليه وسلم كالقب\_آب چونکه منی سید ہیں اس لیے ابن زہراء کہا گیا۔

لغضءعداوت

. بَل ہے: کلمداستیجاب۔واہرے یا گھمنڈ عرور

و: حرف ن**دابرائے تحقیر** 

منكر: انكاركرنے والا

یے ہاک: یےخوف، نڈر

زُ ہرا: ہمت ،حوصلہ، دلیری

اے میر نے وٹ کی عظمت کے منکر! تو نہیں جانتا کہ وہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنصا کے نورنظر ہیں اس کے باوجود بھی اے مغرور، بے حیا! تو ان کا بغض دل میں رکھتا ہے، بڑائی تیرا حوصلہ ہے۔ کفار ومشر کیین مکہ نے حضور علیہ السلام کے مطلم بچرات و مکھے کربھی نہ مانا اور اس جنبی سی کھلے مجرزات و مکھے کربھی نہ مانا اور اس جنبی سی کھلے مجرزات و مکھے کربھی نہ مانا اور اس جنبی سی کھلے مجرزات و کھے کربھی ہوائے ہے۔ وافسوس کے کیا کیا جائے۔

وَاثُبُتُ لَ للاوليباء الكرامة وَمَهنُ نَهَاهَا فَهانُبِدَنَّ كلامه اولياءكرام كى كرامات عن بين جوندمائة اس كى بات مُحكرادے۔

(البربان المويد)

حضرت میاں محد بخش عارف کھڑی علیہ الرحمة غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یارگاہ میں یوں عرض گذار ہیں۔

واه دامیرال شاه شهال دا سیددوی جهانی غوث الاعظم پیر پیرال دایم محبوب ربانی ناک دادک ولول ایها ، سی حسبول نسبول بنیال نالول گفت نه ربیا برصیفتول ، بروسبول

لی سوائے وصف نبوت کے، آپ (رضی اللہ عنہ) کی عاوات و خصاکل کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حضور علیہ السال میں اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایالو کان بعدی نبی لمکان عمو علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایالو کان بعدی نبی لمکان عمو (بقیہ فرنے نوٹ اسکے صفحہ پر ملاحظہ کریں)

آل نی ، اولاد علی دی صورت شکل اُنهاندی تام لیاں لکھ یا ہے نہ رہندے ملل اندر دی جاندی ئے برسال دے موئے جوائے ، شکتے نیر و گائے کفتے زوح فرشتیاں ہتھوں ، ککھے لیکھ مٹائے غوثال قُطبان وے بسر میراں قدم مبارک دھریا جو دربار اُنہاں وے آیا ، خالی بھانڈا بجربا لکھال خیرتساڈ ہے لیند ہے دن منگے ، دن لوڑ ہے دِین دُنی سمھو ہتھ نُسا ندے کوئی نہ ٹھاکے ، ہوڑ ہے چوران نُول تُول قُطب بنایا ،مُنیں بھی چور اُجِگال جس درجادال وَهِ کھادال ، بک تیرا در تگال عرض کرال شرمنده تھیواں کہہ منیں کراں عرکارا مُنه میرا کدعرضال لائق ، تاقص عقل بے جارا مت كوتى بحن أن بهانا نكلے، عاجز مُفت مريواں . دهرو قدم میرے برحضرت! سداشکھا لاتھیواں منیں بے جانا ، او گنہارا لائق نہیں جمالاں تتنول سبع توفقيال حضرت! نيك كرو بدحالال مت کوئی کیل او تی تکلے ، رد ہوویں اُس بابوں

( پچھلے نٹ نوٹ کا بقیہ حصہ )

بین السخت طاب اگر میرے بعد کی نے نمی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عندہ ویے مطلب کی ہے کہ حضور کی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عندہ میں نبوت کے علاوہ تمام اوصاف موجود ہیں۔ اس طرح حضور علیہ اللہ عند میں اللہ تعالی عندی وفات پر فرمایا! کیا گرا براہیم زندہ رہتا تو نمی ہوتا۔ یہی مطلب حضرت میاں صاحب کا ہے۔

بخشش منگ محمد بخشا ب برواه جنابول (حضرت میان محمد الله علیه)

> باز اشھر کی غلامی سے بیر آنکھیں پھرنی دکھے اُڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا

> > حل لغات وتشريح:

باڑا شھب: بھورے رنگ کا شہاب ٹا قب کی طرح تیز دوڑنے والامشہور شکاری پرندہ لیاڑا شھب : بھورے رنگ کا شہاب ٹا قب کی طرح تیز دوڑنے والامشہور شکاری پرندہ لیعنی شاہین بخو ث پاک کالقب ہے کہ آب بھی مقامات الوہیت میں تیز پرواز

کرنے والے ہیں۔

آئکھیں پھرنی: آنکھیں پھیرلیتا، بیزارہونا

و مکھ: خبر دار ہوجا، دھیان کر

ایمان کاطوطااڑ نا: بےایمان ہوجانا ہوان باختہ ہونا ،کہاجاتا ہے کہ فلال کے طوطے اُڑگئے۔
مقامات الوہیت میں بلند پرواز کرنے والے خوث اعظم کی شان کے منکرو!
اگرتم نے ان کی شان سے بے زاری ظاہر کی تو اپنے ایمان کی خیر منانا
(کیونکہ ان کو بیشانیں اللہ نے عطا کی ہیں اور جواللہ کی دی ہوئی شانیں نہ مانے اللہ اس کو جنگ کا چیلنے فرما تا ہے۔

من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب (بخارى تريف)

جومیرے ولی سے بیزار ہوااس کی میرے ماتھ جنگ ہے۔

جنہوں نے اس راز کو پالیادہ اونے مقام پر فائز ہوکر بھی غوث اعظم رضی الله

عنه كى شان ميں رطب اللمان رہے۔

حضرت خواجه قطب الدین بختیار کا کی اوشی علیه الرحمة فرماتے ہیں زبسم اللہ کنم آغاز مدرِ شاہ جیلانی کہ برقد ش درست آید لباس اعظم الثانی

تونی شاہ ہمہ شاہاں ، ہمہ شاہاں گدائے تو كدايان جهال از دست نو يابند سُلطاني دور حاضر کامشہور سائنسدان آئن سٹائن لکھتا ہے کہ میں نے خاص دور بین کے ذریعے ایک ایسا کہکشال تلاش کرلیا ہے جوز مین سے دوسو کروڑ نوری سال کی مسافت یہ ہے (روشن کی رفنار فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاس ہزارمیل ہے،ایک منٹ میں کتناسفر طے کرے گی،ایک تھنٹے میں کتنا، پھر دن پھر مہینے، مچرسال پھر دوکروڑ سال کا حساب لگالولیعنی ووکروڑ سال میں روشنی جتنا سفر سے کرتی ہےوہ کہکشال زمین سے اتنی دور ہے ) پھروہ کہتا ہے کہ اگر جھے ا يك ملين (دس لا كه ) سال كى زندگى مل جائے اور شخفيقات كرتا ہول تو کائنات کی آخری حدثییں دیکھسکوں گا۔ ممرغوث بإك رضى اللدعنه فرمات يبي

\_نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالى میں الله کی ساری کا مُنات کوایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔اگر چیونی کی میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کشکر کو دیکھ سکتی ہے (القرآن) تو

غوث یاک کیوں نہیں دیکھ سکتے۔

شاخ بہ بیٹھ کے جڑ کا شنے کی فکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے تخصے شجرا تیرا (14)

شاخ: شنی فکرمیں: سوج میں، تدبیر کررہاہے نیجاد کھانا: ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا

را: اصل میں تنجرہ ہے (رعایت بچع اور وزن شعری کی وجہ ہے ھاکوالف لکھا ہے) بمعنی درخیت ،صوفیا کی اصطلاح میں سلسلہ طریقت میں آنے والا مشائخ عظام کے اساء گرامی

اے منگر! تو سلسلہ بیعت کی ٹہنی پہ بیٹھ کر لین کسی پیرکا مرید ہو کہ بھی اگر خوث اعظم کی عظمت کو تسلیم نہیں کر تا تو یہ تیری حرکت تجھے ذکیل کر دے گی۔
بعض لوگ اپ آپ کو کسی نہ کسی سلسلہ میں شامل کر کے بھی حسد و بغض کی آگر میں جلتے رہتے ہیں اور خوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت کو گھٹانے کی فکر میں ہیں جیسے موجودہ دور میں ایک اسی طرح کے حاسد نے خوث اعظم کا قدم مبارک ہرولی کی گردن پر ہونے سے انکار کیا ہے اور ایک کتاب لکھ ماری ہے مبارک ہرولی کی گردن پر ہونے سے انکار کیا ہے اور ایک کتاب لکھ ماری ہے مبارک ہرولی کی گردن پر ہونے سے انکار کیا ہے اور ایک کتاب لکھ ماری ہے مبارک ہی کیا پدی کیا شور یا؟ یہاں تو حضرت شنخ بہاؤ الدین ذکر یا مالی کی مون کر میا مالی بھی عرض کر دے ہیں

بہاؤ الدین ملتائی گندھر دم ثنا خوانی کندھر دم ثنا خوانی کندھر دم ثنا خوانی کندھر دم ثنا خوانی کی کہتو محبوب سبحانی ومحی الدین جیلانی

مزید فرماتے ہیں

اولیائے اولین و آخریں سرہائے خود
زیر پایش می نہند از تھم رب العالمین
نیست در ہر دو جہال ملائے من مجو در گہت
الکرم یا بازِ اشھب ، الکرم یا مجی دین
جناولیاءکرام نے اس قدرغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی ہے ہیکی
صاحبان کرامات تھے گران کو معلوم تھا کہ خالی کرامت کا مقام ولی کی نگاہ میں
کیا ہے اورغوث اعظم کی شان محض کرامات کی دجہ سے نہیں ہے آپ نے خود
فرمانا:

اصحاب الكرامات كلهم محجوبون والكرامة حيض

الاولياء فالولى لم الف مقام اوله باب الكرامات من جاوز منها ناول الباقى والافلا. (مرالامرادنيما يُحَانَ الدالابرار) صرف کرامات والے پردے میں ہیں اور کرامت تو اولیاء کے لیے ایسے ہے جیسے عورت کے لیے حیض کے دن ، ولی کے ہزار در ہے ہیں اور ان میں سے پہلا باب کرامات کا ہے جواس سے گزرگیااس نے باقی بھی پالیے ورنہ محروم رہا۔

حق سے بد ہو کے زمانہ کا بھلا بنتا ہے (15) ارے میں خوب سمجھتا ہوں مُعِمّا تیرا

> عل لغات وتشريح: :**"**

الله تعالى

نوكول كيرسا منے اجھا بنا

زمانه کا بھلا:

نفرت كالفظ

granical contraction

ارے:

ىمىلى، چىستال، يىچىدەبات

اے میرے غوث کی عظمت کا انکار کرنے والے بدنصیب! تو اب لوگوں کی نگاموں میں اچھا بنتا جا ہتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے محبوب بندے توٹ یاک کی عدادت کی دجہ سے تو برابن چکا ہے اب زمانہ تخصے بھی اچھانبیں مان سکتا، تیرا

دین کالباده اوژ هنامه تیری مکاری ہے جس کومیں خوب مجھتا ہوں۔

المام عبدالله يافعي عليه الرحمة روض الرياحين مين فرمات ين "جس بدنصيب كو مسى اللدكولي ي بغض موكاتجربه ب كداس كاخاتمه بالخير نبيس موكاتجربه ب كداس كاخاتمه بالخير نبيس موكار

## در جات اولياء:

رجال الله ظاہرين ومستورين كى كل بارہ اقسام ہيں

#### (۱)اتطاب:

ہرزمانے میں ساری دنیا میں سب سے بڑا قطب ایک ہوتا ہے جس کوقطب عالم یا قطب کبریٰ ، قطب ارشاد یا قطب مدار یا قطب الاقطاب اور قطب جہاں بھی کہاجا تا ہے۔

## (۲)غوث:

بھن نے غوت وقطب ایک ہی منصب قرار دیا ہے اور بعض نے فرق کیا ہے مگر بیدونوں منصب ایک بندے میں جمع ہوسکتے ہیں۔

### (٣)امامان:

قطب االا قطاب کے دووز بریہوتے ہیں ، دائیں ہاتھ والاعبد الملک اور یائیں والاعبد الرب ہے۔

#### (۴)اوتار:

سیکل چارہوتے ہیں جو چاروں سمتوں میں انی انی ڈیوٹی سرانجام دے رہے
ہیں۔ مغربی سمت والاعبدالودود ، مشرقی والاعبدالرحمٰ جنوب والاعبدالرحیم اور
شال والاعبدالقدوس ہے ، او تا دجمع وقد کی ہے جمعنی شخے قیام عالم کے لیے ان
سے میخوں کا کام لیا جاتا ہے جیسے اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنا کر
تھونک دیا ہے۔ و الحجبال او تا دا۔

## (۵)ابدال:

اولاً سات اقلیموں میں سات ہوتے ہیں بیسات انبیاء کرام کے مشرب پر ہوتے ہیں ،لوگوں کی روحانی مدوکرتے ہیں ان کے علاوہ تین سو پیاس ابدال

اور بھی ہوتے ہیں۔

(٢)اخيار:

تین سو پچاس ابدالوں میں سے میرسات ہمیشہ سفر پر دہتے ہیں۔

(4)ايرار:

ان میں سے جالیس ابدال کہلاتے ہیں۔

(۸) نقباء:

میکل تین سو بیں ان سب کا نام علی ہے۔

(۹)نجباء:

سیکستر ہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ہیں ان سب کا نام حسن ہے

(۱۰)عمر:

عارين،ان كانام محمين كاطراف مين ريتين \_

(۱۱) مکتومان:

عِار ہزار ہیں، ایک دوسرے کو پہیانے ہیں مگرایے آپ کوہیں پہیانے۔

(۱۲) مفردان:

تطب ترقی کر کے فرد بنرا ہے ، فرد کامل ہوجائے تو محبوبیت کا درجہ پالیتا ہے۔ پھر محبوبیت میں ترقی کرنے والاغوث اعظم بنرا ہے۔ (کتب تقوف) حضرت کعبہ حاجات ہمہ خلق آنست دیدار بخش ضیاء حضرت غوث الثقلین دیدار بخش ضیاء حضرت غوث الثقلین

0

(16) سگ در قبر سے دیکھے تو بھرتا ہے ابھی بند بند بدن اے روبہ دنیا تیرا

حل لغات وتشريخ:

سكب در: دواز كاكما

بمفرنا: منتشر ہونا

بند بند بدن:جسم کا جوڑ جوڑ

روبه: لومړی

اے عظمت فوٹ کے منکر! تیری اس مکاری وعیاری کوغوث اعظم کے درکا کتا بھی ناراضگی سے دکھے لے تو تو تاب نہ لا سکے ادر تیرے جسم کا جوڑ جوڑ بھر کرمنتشر ہوجائے۔

اس شعر میں شیخ صنعان (جس نے اپنی گردن پیخوٹ پاک کا قدم مانے سے انکار کردیاتھا) کے مشہور واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

قلا ندالجواہر میں ہے:

رایت الاولیاء فی المشرق و المغرب و اضعین رؤسهم تواضعا الا رجلا بارض العجم فانه لم یفعل فتواری عنه حاله (۱۵۳) جبغوث اعظم نے قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله کااعلان فرمایا تومین (شخ لؤلؤ الدرمی علیه الرحمة) نے دیکھا که شرق ومغرب کاولیاء نے ایئے سرجھکا لیے (اوران کے درجات بلند کردیئے گئے) سوائے ایک شخص کے جوجم کار بے والا تھا اس نے گردن نہ جھکائی تو اس کا حال دگرگوں ہوگیا۔

سبحان الله! کیسی شان ہے کوئی بہاؤ الدین ( دین کی روشنی ) کوئی نظام الدین ( دین کامنتظم ) کوئی معین الدین ( دین کا مددگار ) کوئی فریدالدین ( دین کا انمول موتی ) گرآپ می الدین بی (دین کوزندگی دینے والا)
شخ خرقانی کیے از خرقہ پوشانِ دیست
زال جہت اور القب در مرد مال خرقانی است
سہروردی نیز ملتا نیست پیش در گہش
گرچہ اور اصد ہزارال بنده ملتانی است
مسلمی رایا شہ گیلانی از لطف و کرم
سُوئے خود آوازہ کن و اماندہ از جیرانی است

(حضرت شاه الوالمعالى عليه الرحمة قادري لا موري)

إلهالضأ

۔ تشندلب گریال بہ سوئے بحرِ عرفال می روم سرزدہ چول سیلِ اشکِ خود بہ افغال می روم

O

(۱۷) غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ بندہ مجبور ہے خاطر یہ ہے قبضہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

أرض: حاصل كلام ، الغرض

پاه: مرو

غاظر: دل

تبضه: حکومت

حاصلِ کلام میرکشس وشیطان نے دنیا میں جگہ جگہ کمرائی کے جال پھیلار کھے بیں جھے آپ کی مدد درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کولوگوں کے دلوں پر حکومت عطا کررکھی ہے۔ یا دشاہ تو ظاہر پر حکومت کرتے ہیں مگراہل اللہ دلوں کے یا دشاہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ظاہری باوشاہ عارضی ہوتے ہیں اور بیروحانی باوشاہ ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہتے یں۔ شاہ سنجر ( شاہ نیمروز ) نے حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کے پاس التجاجیجی که آپ کی خدمت میں اپنی سلطنت کا کچھ حصہ پیش کرنا جا ہتا ہوں ،آپ نے جواب تحریر فرمایا۔ چوں چر سنجری زخ جم سیاہ باد در دِل اگر بود ہوس ملک سنجرم زانگہ کہ یائتم خراز ملک نیم شب من ملک ینم روز بیک جوی خرم

خلاصہ یہ ہے کہ اگر تیرے پاس ملک نیم روز ہے تو مجھے اللہ نے ملک نیم شب عطا فرمایا ہوا ہے۔تیرے بورے ملک کو میں ایک جو کے برابر بھی نہیں سمجھتا ( دعوات عبدیت حصه نمبر ۴ وعظ مقتم از اشرف علی تھا نوی )اس کے بعد تھا نوی صاحب لکھتے ہیں کہ کمی نے آپ کی خدمت میں ایک چین کا بنا ہوا نہایت فيمتى اورخوبصورت آئينه بيش كياء آب نے خادم كوفر مايا كماس كوسنجال لوجب میں طلب کروں مجھے دینا اچا تک ایک دن وہ آئینہ خادم کے ہاتھ ہے گر کر ٹوٹ گیا، خادم نے حاضر ہو کرعرض کیا <sub>ہے۔</sub> از قضا آئینہ چینی شکست کے شیشہ ٹوٹ گیا ہے آپ نے خوش ہوکر بے ساختہ فرمایا

خوب شد اسباب خود بنی تنکست اچھاہواخود بنی کےاسیاب ٹوٹ گئے۔

نی جی کا ہے تم پر بیار یا محبوب سجاتی علی کے ہو دل اور دلدار یا محبوب سیانی جراع كوو مان ابل بيت مصطفىٰ تم ہو مندنتم سے سے گھر مار یا محبوب سیحانی ا

گل باغ علی ہو تمرہ کل حینی ہو حسن کے تم ہو برخوردار یا محبوب سجانی زمرد ہو حسن کے ، لعل ہو کانِ حینی کے علی کے ہو در شہبوار یا محبوب سجانی علی کے ہو دُر شہبوار یا محبوب سجانی

O

(18) عم نافد ہے تیرا خامہ تیرا سیف تری دم میں جو جاہے کرے دور ہے شاہا تیرا

طل لغات وتشریخ: تافغه: جاری خامه: تلوار

دور: زبانه

وم عن: قوراً

اے فوٹ باک! آپ کا حکم جاری و ساری ہے قلم تقدیر اور تلوار اللی آپ کے ، ہاتھ میں ہے جب آپ اللہ کے جی تو (من کان لله کان الله له ) اللہ آپ کا جوا اور جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب آپ کا ہے البندا آپ کو کسی کی بھڑی بتاتے ہوئے کیا دیر کے گئی ؟ ایک لیے میں سب کے کام ہوجا کیں گئے کیونکہ یہ دور (امام مہدی تک) آپ بی کا دور ہے۔

ال شعر كے معرف اند به اعلی حضرت عظیم البركت علیه الرحمة كى حیات ظاہرى ملى كيمد لوكول نے اعتراض كیا كہ بچے احادیث میں تو بدے كه ول الله تعالی مسلى بیمد لوكول نے اعتراض كیا كہ بچے احادیث میں تو بدے كه ول الله تعالی مسلى قیمت مقلب القلوب ہے جب كه آپ نے قیمت مقلب القلوب ہے جب كه آپ نے قیمت مضى الله عنه كا دل به قیمته مان لیا ہے۔''

امام اہل سنت کے ایک عقیدت مند (سید محمد آصف) نے بیاعتر اض بصورت استفتاء آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اس کا جو جواب عطافر مایاوہ من و عن درج کرنے کی سعادت حاصل کی جار ہی ہے۔

لفظ "شهنشاه" كم تعلق اعلى حضرت رحمة الله عليه كافتوى:

(از کانپور ۸ زی الجیه ۳۲۲اه)

الله عزوجل ہی مقلب القلوب ہے۔سب کے دلوں ، نہ صرف دل بلکہ عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اس کا ہے۔ مگر نہ اس کی قدرت محدود نہ اس کی عطاء کا باب وسیع مسدد ہے

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنِى قَدِيْرٌ. (پ٢رکوع) كِ شَكَ اللَّهُ تَعَالُى ہِرچِيز پر قادر ہے۔ وَمَا شَكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخْطُورٌ ١. (پ١٥رکوع٢٢) اور تير بے رب کی عطاير روكنہيں۔وه علی الاطلاق فرما تاہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنُ يَشَآءُ.

الله تعالى النه تعالى

اِذُ يُوْحِى رَبُّكَ اِلَى الْمَلْئِكَةِ اَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِتُوا الَّذِيْنَ امَنُوا . (بِ٥١٥)

جب دى قرما تا ہے تيرارب فرشتوں كوك ميں تمهار كساتھ ہوں توتم دل قائم

رکھومسلمانوں کے۔

سیرت ابن ایخق وسیرت ابن ہشام میں ہے۔ بی قریظہ کوجاتے ہوئے رسول القد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ میں اپنے پچھاصحاب پر گزرے۔ان سے دریا وٹت فرمایا ،تم نے ادھر جاتے ہوئے کوئی شخص دیکھا؟ عرض کی دجیہ بن خلیفہ کونفر ہ خنگ پر سوار جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا!

ذَاكَ جِبُرِيلُ بُعثَ اللَّى بَنِي قُرُيُظَةَ يزلزلُ بِهِمُ حصونهم وَ يَقذفُ الرُّعبَ فِي قُلُوبِهِمُ.

وہ جبریل تھا کہ بنی قریظہ کی طُرف بھیجا گیا کہان کے قلعوں میں زلز لے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالے۔

ا مام بیمجی رحمة الله علیه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

إِذَا جَـلَسَ الْقَـاضِـي فِـي مَجُلِسهِ هَبطَ عَلَيْه مَلَكَانِ يُسَدّدانِهِ وَيُوَفّقانه وَيرُشِدَانِهِ مَا لَمْ يجر فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وتركاه.

جب قاضی مجلس علم میں بینھنا ہے تو دوفر شنے اتر تے ہیں کہ اس کی رائے کو درئی دیتے ہیں کہ اس کی رائے کو درئی دیتے ہیں۔ اور اسے نیک درئی دیتے ہیں۔ اور اسے نیک راستہ سمجھاتے ہیں جب تک تل سے میل نہ کر ہے، جہاں اس نے میل کیا۔ فرشتوں نے اسے چھوڑ ااور آسمان پراڑ گئے۔

دیلمی مسندالفردوس میں صدیق اکبروابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں سے راوی ہیں کہ حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں!

لَوُ لَمُ أَبِعِثَ فِيكُمُ لَبُعِثْ عُمِرِ آيَّدَاللَّه عُمرَ بِمَلكَيْنِ يُوَقَّقَانِهِ وَيُسَدِّ دَانِهِ فَإِذَا آخُطَأْصَرُّفَاهُ حَتَّى يُكُونَ صَوَابًا.

اگر میں ابھی تم میں ظہور نہ فرما تا تو بے شک عمر نبی کیا جاتا۔ اللہ عزوجل نے دو فرشتوں سے تائید فرمائی ہے کہ وہ دونوں عمر کوتو قبق وسیتے اور ہر بات میں اسے تھیک راہ پررکھتے۔ اگر عمر کی رائے لغزش کرنے کو ہوتی ہے وہ پھیر دیتے ہیں یہاں تک کہمرے تن سی صادر ہوتا ہے۔

ملائکہ کی شان تو بلند ہے، شیاطین کوقلوب عوام میں تصرف دیا ہے جس سے فقط میں میں میں میں میں میں اس میں اس

اينے چُتے ہوئے بندول کو متنیٰ کیاہے کہ

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَانٌ (بِ١٥/وع)

میرے خاص بندوں پر تیرا قابوہیں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ .

شیطان جن اورلوگ،لوگوں کے دلوں میں وسوسرڈ النے ہیں۔(پ،مرکوع۲۹)

وقال الله تعالى

شيطِيْنُ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يوحى بَعُضُهُمُ اللَّى بَعُضٍ زحرف القولِ غرُورا ٥ (پ٨ر/وع))

شیطان ، آ دمی اور جن ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں بتاوٹ کی بات مصری کی

بخاری ،مسلم ، ابو داؤ دمثل امام احمد حضرت انس بن ما لک اورمثل ابن ماجه حضرت ام المومنین حفصه رضی الله تعالی عنصا سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِئُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجُرى الدَّمِ.

یے شک شیطان انسان (آدمی) کی رنگ رنگ میں خون کی طرح ساری و

جاری ہے۔

صحیحین وغیر ہما میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے ، کہ

رسول الشصلي الله عليه وآله وسلم فرمات ين \_.

"جب اذان ہوتی ہے شیطان گوز زناں بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سے۔ جب اذان ہو چکتی ہے گیر آتا ہے۔ جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر ہو چکتی ہے پھر آتا ہے۔

حَتَّى يَخْطُوا بَيْنَ الْمَرُءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَذَا اذْكُرُ كَذَا لَمَا لَمْ يَكُنُ يَذَكُوهُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجِلُ مَا يَدُرِي كُمُ صَلَّى. یہاں تک کہ آ دمی اور اس کے دل کے اندر حائل ہو کر ٹھرے ڈالٹا ہے۔ کہتا ہے کہ بیریات یاد کروہ بات یاد کران ہاتوں کے لیے جوآ دمی کے خیال میں بھی نه میں، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی خبر ہیں رہتی کہ ننی پڑھی۔' امام ابو بكر بن ابي الدنيا كتاب مكاكد الشيطان ، اور امام اجل ترندي نوا در الاصول ميں بسندحسن ،اور بو يعليٰ مسنداور ابن شا بين كتاب الترغيب اور بيهي شعب الایمان میں حضرت الس رضی الله تعالیٰ عنه مے راوی ہیں که رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وآله وملم فرمات بيں۔ إِنَّ الشَّيْطَانِ وَاضِعٌ خَـطـمـهُ عَلَى قلبِ ابْنِ ادَمَ فَإِنَّ ذكر اللَّهِ خنسٌ وَان نَسَى التقم قلبهُ فَذَٰلِكَ الوسواس الخَنَّاسُ. بیٹک شیطان اپنی چونچے آ دمی کے دل پر رکھے ہوئے ہے۔ جب آ دمی خدا تعالیٰ کو باوکرتا ہے، شیطان دیک جاتا ہے اور جب آدمی (ذکر ہے) غفلت كرتاب (بعول جاتا ہے) توشیطان اس كادل اپنے منہ میں لے لیتا ہے \_ تو میہے۔(شیطان خناس) وسوسہ ڈالنے والا، دیک جانے والا۔ لمهشيطانی دلمهٔ ملکی دونول مشهوراور حدیثوں میں مذکور ہیں۔ پھراولیائے کرام کوقلوب میں تصرف کی قدرت عطاہونی کیامل انکار ہے؟ حضرت علامہ سلجاى رحمة الله عليه كماب ابريز مين اسيخ شخ حضرت سيدى عبدالعزيز رضي الله تعالی عندے روایت کرتے ہیں کہ عوام جوایی حاجات میں اولیائے کرام مثل حضور سيدناغوث أعظم رضي اللد تعالى عنه يصاستعانت كرتے ہيں نه كه الثدعز وجل مصحصرات اولياءن ان كوقصد أادهر لكالياب كه دعاميس مرادمكني ندملنی دونوں پہلومیں عوام (مراد)نه ملنے کی حکمتوں برمطلع نہیں کیے جائے۔ تو اگر بالکلیه خالص الله عزوجل ہی ہے مانکتے پھر مرادملتی نه دیکھتے تو احتمال تھا كه خدا كے وجود ہی ہے منكر ہوجائے۔اس ليے اولياء نے ان كے دلوں كو

ا بی طرف پھیرلیا کہ اب اگر (مزاد) نے ملنے پر بے اعتقادی کا دسوسہ آیا بھی تو اس ولی کی نسبت آئے گا جس سے مدد جا ہی تھی۔ اس میں ایمان تو سلامت رہے گا۔

حدیث اول: مولا ناعلی قاری رحمة الله علیه الباری کتاب مستطاب نزیمة الخاطرالفاتر فی ترجمه سیدی الشریف عبدالقا در رضی الله تعالی عنه میں فرماتے ہیں

روى الشيخ الجليل ابوصالح المغربى رحمه الله تعالى انه قال قال لى سيدى الشيخ شعيب ابو مدين قدس الله سرة يااباصالح سافر الى بغداد و ات الشيخ محى الدين عبدالقادر ليعلمك الفقر فسافرت الى بغداد فلما رايته رايت رجلا مارايت اكثر هيبة منه فساق الحديث الى اخره الى ان قال قلت يا سيدى اريد ان تمدنى منك بهذا الوصف فنظر نظرة فتفرقت عن قلبى جواذب الارادت كمايتفرق الظلام بهجوم النهار واناالأن انفق من تلك النظرة.

یعیٰ یخ جلیل ابوصالح مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کی ، جھ کومیر کے تخ محصرت ابوشعیب مدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔اے ابوصالح اسفر کر حضرت شخ محی الدین عبدالقادر کے حضور حاضر ہو کہ وہ تجھ کو فقر تعلیم فرما کیں۔ میں بغدادگیا جب حضور پرنورسیدناغو شاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا میں نے اس ہیبت وجلال کا کوئی بندہ خدانہ دیکھا تھا۔حضور نے مجھ کو ایک سو بیس دن لینی تین چلے خلوت میں بٹھایا۔ پھر میرے باس تشریف لائے اور قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔اب ابو مسلح ادھرکو دیکھے تھے کو کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کعبہ معظمہ پھر مفرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھرکو دیکھے تھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کعبہ معظمہ پھر مفرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھرکو دیکھے تھے کیا نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کی میرے پیرابو مدین ،فرمایا کدھرجانا چاہتا ہے؟ کعبہ کویا اسپنے پیر کے پاس ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی مفرمایا کی میں جانا چاہتا ہے یا سی ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھر کے پاس ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھرب کے پاس ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھرب کی جان سی بھرب کی بیس نے کہا ایس نے بیر کے پاس ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھرب کی بیس نے کہا ہے جو کو سے بیں ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھرب کی بیاں ،فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھرب کیا کھر کے بیاں ،فرمایا ایک کی بھرب کیا کھرب کی بھرب کیا کھرب کیا کہر کے بیاں ،فرمایا کی کھرب کو بھرب کیا کھرب کیا کے بیاں ،فرمایا کی کھرب کی بھرب کیا کھرب کیا کھرب کیا کہر کے کی بھرب کیا کھرب کیا کھرب کیا کے کو بھرب کی کے کی بھرب کیا کھرب کی بھرب کی کھرب کیا کھرب کیا کھرب کیا کھرب کی کھرب کی کھرب کیا کھرب کی کھرب کی کھرب کیا کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کی کے کھرب کی کھرب کے کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کے کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کے کھرب کی کھرب کی کھرب کے کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کی کھرب کے کھرب کی کھرب کی کھرب ک

جس طرح آیا تھا؟ میں نے عرض کیا بلکہ جس طرح آیا تھا۔ فرمایا یہ افضل ہے۔ پھرفر مایا۔ اے ابوصالی اگرتو فقر چاہتو ہرگزید نیاس تک نہ پنچے گا۔ اوراس کا زینہ تو حید ہے۔ اورتو حید کا مداریہ ہے کہ میں السر کے ساتھ دل سے ہرخطرہ مٹادے۔ لوح دل بالکل پاک وصاف کر لے۔ میں نے عرض کی اے میر ے آتا ایم پیاتا ہوں کہ حضور اپنی مدد سے یہ صفت مجھ کو عطا فرمائیں ۔ بیس کر حضور نے ایک نگاہ کرم مجھ پر فرمائی کہ ارادوں کی تمام فرمائیس ۔ بیس کر حضور نے ایک نگاہ کرم مجھ پر فرمائی کہ ارادوں کی تمام کی شیس میرے دل سے ایسے کا فورہو گئیں جیسے دن کے آنے سے رات کی اندھہ کی بان میں آنہ ہے جو حضوں کی بیس کا مراب اور ایس میں اندھہ کی بات بالی جانہ سے مرات کی اندھہ کی بیس میں میں ایس کا مراب اور ایس میں اندھہ کی بیس کا مراب اور ایس میں ترجی حضوں کی بیس کا مراب اور ایس میں ترجی حضوں کی بیس کا مراب اور ایس میں ترجی حضوں کی بیس کا مراب اور ایس میں ترجی حضوں کی بیس کا مراب اور ایس میں ترجی حضوں کی بیس کا مراب اور ایس میں ترجی حضوں کی بیس کا مراب اور ایس میں ترجی حضوں کی بیس کی مراب اور ایس کی بیس کی مراب اور ایس کی بیس کا مراب اور ایس کی بیس کی مراب اور ایس کی بیس کا مراب اور ایس کی بیس کی ایس کی بیس کی مراب اور ایس کی بیس کی بیس کی مراب کا مراب کا کا بیس کی بیس کی مراب کی بیس کا مراب کی بیس کی بیس کی بیس کی مراب کی بیس کی بیس کی مراب کا کی بیس کی بی

اندهیری اور میں آج تک حضور کی اس ایک نگاہ سے کام چلار ہا ہوں۔
امام اجل مصنف بہت الاسرار شریف کی جلالت شان اور اس کتاب جلیل کی صحت وعظمت: بید حدیث جلیل حضرت امام اجل سید العلماء شنخ القراء عمد ق العرفاء نورالملة والدین ابوالحن علی بن بوسف بن جربر می شطنو فی قدس سر فی العزیز نے کہ صرف دو واسطہ سے حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مربد ہیں۔ امام جلیل

الثان ، شخ القراء ابوالخير شمل الدين محد بن الجزرى رحمه الله تعالى مصنف حصن حلين شريف كے استاذ ہیں۔ امام ذہبی صاحب ميزان الاعتدال ان کی مجلس مبارک میں حاضر

ہوئے۔اورطبقات القراء میں ان کی مدح دستائش کی۔اوران کوایناامام یکتا لکھا۔

حَيْثُ قَالَ عَلِى بنُ يُوسُف بُنِ جَرِيُر اللخمِيُ الشَّطُنُوفِي الامَامُ الْاَوْحَدُ الْمقِرِي نُورُ الدِّيْن شَيْخُ القرَاء بالدِّيار المِصُريَة.

چنانچه کها که کلی بن بوسف بن جریر نورالدین امام مکتا ، مدرس قر اُت اور بلاد مصرمیں شخ القراء ہیں۔

سید عبدالله بن اسعد یافعی شافعی بمنی رحمه الله تعالی علیه فی مرآ ة البحان میں خضورغوث اعظم رضی الله عنه کوان منا قب جلیله سے یا دفر مایا۔

روى الشيخ الامام الفقيه العالم المقرئ ابو الحسن على بن يوسف بن جرير بن معطاد الشافعي اللخمي في مناقب الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه بسنده الخ. شیخ وامام، زبر دست نقید، مدرس قراکت علی ابن پوسف بن جریر بن معصادشافعی این پوسف بن جریر بن معصادشافعی ایخی نے شیخ عبدالقا در جیلانی رشی الله تعالی عندسے بیردوایت بیان کی ہے۔ اور امام اجل منس الملة والدین ابوالخیر ابن الجزری مصنف حصن حصین نے نہلیة الدراءات فی اساءالر جال القراءات میں فرمایا

على بن يوسف بن جرير بن فضل بن معضاد نورالدين ابو الحسن اللخمى الشطنو فى الشافعى الاستاذ المحقق البارع شيخ الديار المصرية ورد بالقاهر ة سنة اربع واربعين وستمائة وتصدر للاقراء بالجامع الازهر من القاهر ة وتكاثر عليه الناس لاجل الفوائد و التحقيق وبلغنى انه عمل على الشاطبية شرحاً فلوكان ظهر لكان من اجود شروحها توفى يوم السبت اوان الظهر ودفن يوم الاحدو العشرين من ذى الحجة سنت ثلث عشرة وسبع مائة رحمة الله تعالى.

یعن علی بن پوسف نور الدین ابوالحن شافعی استاد محقق ایسے کمال والے جو عقلوں کوجیرن کر دے۔ بلا دمصر کے شخ قاہرہ مصر میں ۱۴۴۴ ہیں پیدا ہوئے اور مصر کی جامع از ہر میں صدر تعلیم پر جلوس فرمایا۔ ان کے فوائد و تحقیق کے سبب خلاکق کا ان پر ہجوم ہوا۔ میں نے سنا کہ شاطبیہ پر بھی اس جناب نے شرح لکھی۔ یہ شرح اگر ظاہر ہوتی تو ان کی تمام شرحوں سے بہتر شروح میں ہوتی ۔ روز دوشنبہ بوقت ظہر وفات پائی اور بروز یک شنبہ ۲۰ ذی الجب ۱۲ سے میں دفن ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔

اور امام اجل جلال الملّة والدّين جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه نے حسن المحاضرة باخبارمصروالقاہرة ميں فرمايا:

على بن يوسف بن جرير اللخمى الشطنو في الامام الاوحد نور الدين ابوالحسن شيخ القراء بالديار المصرية تصدر للاقراء بألجامع الازهر وتكاثر عليه الطلبة. یخی می بن بوسف ابوالحن نورالدین امام یکمایی رادر بلاد مصر میں شخ القراء پجران کامند تعلیم پرجلوس اورطلبه کا جوم، اور تاریخ ولادت ووفات ای طرح ذکر فرمائی، نیز امام سیوطی رحمة الله علیه نے اس جناب کا تذکره اپنی کتاب یغیة الوعاة میں کھا۔ اوراس میں نقل فرمایا کہ:

لَهُ الْيَدُ الطُّولِي فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ. عات:

علم على على على على الن كويد طو في تحاـ

اور حفرت شخص مولانا عبد التى محدث وبلوى قدس مرة نے كتاب "زيدة الاسرار" من حضور فوث الله عند كفائل عاليه يول بيان فرما ئے۔ به جمة الاسرار من تصنيف الشيخ الامام الاجل الفقيه العالم المعقرئي الاحد البارع نورا لدين ابن الحسن على بن يوسف الشيخ رضى الله تعالىٰ عنه الشامى الله تعالىٰ عنه واسطتان وهو داخل في بشارة قوله رضى الله تعالىٰ عنه واسطتان وهو داخل في بشارة قوله رضى الله تعالىٰ عنه

واسطنان وهو داخل فی بشارة قوله رضی الله تعالیٰ عنه طوبی لمن دانی ولمن دای من دانی و طوبی لمن دانی ولمن دای من دانی ولمن دای من دانی ایم اجلی افزرالدین ایم اجلی افزید عالمی مدر آثر است میآ ، عبر ساحب کمال ، تورالدین ایوان کلی بن یوسف شافعی بخی ، ان می اور حضور پر تورسر کا غوشیت کی اس تعالی عنه میں صرف دد واسطے بیل اور وه حضور پر تورسر کا غوشیت کی اس بنارت میں واقل بیل کر شاد مانی ہا اسے جس نے محمود کی اور اسے جس نے میرے دیکھنے والول کو دیکھا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والے کے نے میرے دیکھنے والول کو دیکھا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والے کے دایے دیکھنے والول کو دیکھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے کہ ایسے اکا برائم جن کی المت وظلمت وجلالت شان کے ایسے مداح ہوئے ۔ ابنی کمار منتظاب بہت الامراد ومعدن الاتوار شریف میں (کرامام اجل یا قعی وغیرہ اکا برائی سے سند لیتے ہوئے امام اجل شمن المملة والدین ابوالخیر ابن وغیرہ اکا برائی صفحت حسن حسین نے بید کتاب منظاب حضرت شنخ می الدین الجزری مصنف حصن حسین نے بید کتاب منظاب حضرت شنخ می الدین الجزری مصنف حصن حسین نے بید کتاب منظاب حضرت شنخ می الدین عبرالقادر حقی وضطوطی رحمہ الله تعالی سے پریعی ۔ اور صدیت کی طرح اس کی عبرالقادر حقی وضطوطی رحمہ الله تعالی سے پریعی ۔ اور صدیت کی طرح اس کی

سند حاصل کی ۔ اور علامہ عمر بن عبدالوہاب طبی نے اس کی روایات معتمد ہونے کی تصریح کی ۔ اور حضرت شیخ محقق محدث دہلوی نے زبدہ الآثار شریف میں فرمایا

ای کتاب ہجۃ الاسرار کتا ہے ظیم وشریف ومشہوراست۔ یہ کتاب ہجۃ الاسرارا یک عظیم وشریف اور مشہور کتاب ہے۔ اور زبدۃ الاسرار شریف میں اس کی روایات سے و ثابت ہونے کی تصریح کی یوں بسند سے حروایت فرمائی کہ:

حدثنا الفقيه ابو الحجاج يوسف بن عبدالرحيم بن حجاج بن يعلىٰ الفاسى المالكى المحدث بالقاهرة ا ٢٤٠ ه قال اخبر ناجدى حجاج بفاس ٢٣٣ ه قال حججت مع الشيخ ابى محمد صالح بن وير جان الدكالى رضى الله تعالىٰ عنه محمد صالح بن وير جان الدكالى رضى الله تعالىٰ عنه مسعود المعروف بالبزاز فتسالما وجلسا يتذكران ايام الشيخ محى المدين عبدالقادر رضى الله تعالىٰ عنه فقال الشيخ ابو محمد قال بى سيدى الشيخ ابو مدين رضى الله تعالىٰ عنه يا صالح سافرالى بغداد الحديث.

یعنی نقیہ محد ت ابوالحجاج نے ہم سے حدیث بیان کی کہ میرے جدا مجد حجاج بن یعلیٰ بن عیسیٰ فاسی نے جمھے خبر دی کہ میں نے شخ ابو محد صالح کے ساتھ ۱۹۸۸ھ میں حج کیا۔ عرفات میں ہم کو حضرت شخ ابوالقاسم عمر بزاز ملے -دونوں شخ بعد سلام بیٹھ کر حضور پر نورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمانے گئے۔ ابو محد صالح نے فرمایا مجھ سے میرے شخ حضرت شعیب ابو مدین نے فرمایا اے صالح اسفر کرکے بغداد حاضر ہو۔

یہاں ہے معلوم ہوا کہ ان شخ کا نام گرامی صالح ہے اور کنیت ابو محمد ، نزمة الخاطر میں ابوصالح واقع ہواسہوللم ہے۔

تتغييه.

عدیث دوم: میمی صدیث جلیل الفتوح میں ہے کہ جب حضرت صالح بیروایت فر ما چکے تو حضرت سیدعمر برزاز قدس سرۂ نے فر مایا۔

وانا ایضاً كنت جالساً بین یدیه فی خلوته فضرب بیده فی صدری فاشرق فی قلبی نور علی قدر دائرة الشمس و وجدت الحق من وقتی و انا الی الان فی زیادة من ذلک النه در

لیخی بول بی میں بھی ایک روز حضور پورنورسید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور خلوت میں حاضر تھا۔ حضور نے اپنے دست مبارک کومیر ہے سینے پر مارا۔ فورا ایک نور قرص آفماب کے برابر میرے دل میں چک اٹھا۔ اورا کی دفت سے میں نے حق کو پایا۔ اور آج تک وہ نور ترقی کررہا ہے۔ اورا تی دفت سے میں نے حق کو پایا۔ اور آج تک وہ نور ترقی کررہا ہے۔ حدیث سوم: امام معروح اسی بجۃ الاسرار شریف میں بایں سندراوی

حدثنا الشيخ ابو الفتوح محمد ابن الشيخ ابى المحاسن يوسف بن اسماعيل التيمى البكرى البغدادى قال اخبرنا الشيخ الشريف ابو جعفر محمد بن ابى القاسم العلوى قال اخبرنا الشيخ الشيخ العارف ابو النور بشر بن محفوظ ببغداد الحديث.

لین ہم سے شیخ ابوالفتوں محمصد لیق بغدادی نے حدیث بیان کی کہ ہم کوسید ابوجعفر محم علوی نے خبر دی کہ ہم سے شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی نے اپنے دولت خانے پر بیان فرمایا کہ ایک روز میں اور بارہ صاحب اور (جن کے نام حدیث میں مفصل مذکور ہیں) خدمت اقدی حضور پر نور سیدنا خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر سے کے حضور نے فرمایا لیکھنگ کے شاختہ اُنے طِینے مالکہ .

تم میں ہرایک ایک ایک مراد مائے ، کہ ہم عطافر مائیں (اس پردس صاحبوں نے دینی حاجتیں متعلق علم ومعرفت اور تین صحفوں نے دینوی عہدہ ومنصب کی مرادیں مانگیں جو تنفصیل ند کور ہیں)۔ حضور پر نوررضی اللہ نتعالیٰ عنہ نے فر مایا:

كُلَّا نُهْدُ هُ وَلَاءِ وَهُ وَلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبّكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَبّكَ مَكُلُّورًا ٥ مَحُظُورًا ٥

خدا کی شم! جس نے جوما نگاتھا پایا میں نے بیمراد چاہی تھی کہ الی معرفت مل جائے کہ واردات قلبی میں مجھے تمیز ہوجائے کہ بیدوارداللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رہیں ۔(اوروں کوان کی مرادیں ملنے کی تفصیل بیان کر کے فرماتے ہیں)۔

واما انا فان الشيخ رضى الله تعالىٰ عنه وضع يده على صدرى وانا جالس بين يديه في مجلس ذلك فوجدت في الوقت العاجل نوراً في صدرى وانا الى الان افرق به بين موارد الحق والباطل واميزبه بين احوال الهدى والضلال وكنت قبل ذلك شديد القلق لا لتباسها على.

اور میری بیکیفیت ہوئی کہ میں حضور کے سامنے حاضرتھا۔حضور نے ای مجلس میں اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا۔ فوراً ایک نور میرے سینے میں چکا کہ آج تک بھی اسی نور سے تمیز کر لیتا ہوں کہ بیدوارد تن ہے اور بیہ باطل، بیہ حال ہدایت ہے اور بیہ گراہی، اور اس سے پہلے مجھے تمیز نہ ہو سکنے کے باعث سخت قلق رہا کرتا تھا۔

مديث چهارم: امام مروح اى كتاب على الفتوح عن ال سندعالى سيراوى بين كه اخبرنا ابو محمدن الحسن ابن ابى عمران القرشى وابو محمد سالم بن على الدميا طى قال اخبرنا الشيخ العالم الربانى شهاب الدين عمر السهرور دى الحديث.

لیحی ہمیں ابو محمد قرشی وابو محمد دمیاطی نے خبر دی دونوں نے فرمایا کہ میں حضرت شخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سپر در دی رضی اللہ تعالی عند مردار سلسلہ سبرورد بدنے خبر دی کہ مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا۔میرے عم مکرم پیر معظم حضرت سيدى نجيب الدين عبدالقاهر سيروردي رضى الله نعالى عنه مجه كومنع فرماتے تھے۔اور میں بازندا تا تھا۔ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگاہ نو خیت پناہ میں حاضر ہوئے۔ زاہ میں مجھےسے فرمایا۔اے عمر! ہم اس وفت اس کے حضور حاضر ہونے کو ہیں جس کا دل اللہ نتعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے۔ دیکھو ان کے سامنے باحتیاط حاضر ہونا، کہان کے دیدارے برکت یاؤ۔ ق جب ہم حاضر بارگاہ ہوئے میرے پیرنے حضرت سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عرض کی اے میرزے آتا! بیمیرا بھتیجاعلم کلام میں آلود ہے میں منع كرتا ہوں بہيں مانتا حضور نے مجھے فرمايا۔اے عمر!تم نے علم كلام ميں کوئی کتاب حفظ کی ہے۔ میں نے عرض کی فلاں فلاں کتابیں۔ نامريده عملى صدرى فوالله مانزعها وانا احفظ من تلك الكتب لفظةً وانساني الله جميع مسائلها ولكن وفرالله في صدري العلم الدني في الوقت العاجل فقمت من بين يديه وانا انبطق بالحكمة وقال لى ياعمر ان اخر المشهورين بالعراق قال وكان الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالىٰ عنه سلطان الطريق والتصرف في الوجود على التحقيق. حضورنے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا،خدانعالی کیشم! ہاتھ ہٹانے نہ یائے تھے کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد ندر ہا۔ اور ان کے تمام مطالب الله تعالى نے مجھے بھلا دیئے۔ ہاں! الله تعالی نے میرے سینے میں فورأعلم لدنى تعرد بايتو مين حضورك باس يعلم البي كالحويا موكرا تفاراور حضور نے مجھ سے فرمایا ملک عراق میں سب سے پچھلے نامورتم ہو مے لیعنی تمهارے بعد عراق بحرمیں کوئی اس درجہ شہرت کونہ مہنچے گا۔ اس کے بعدامام شیخ الشیوخ سبرور دی فرماتے ہیں۔ حضرت فينخ عبدالقادر من اللد تعالى عنه بادشاه طريق بين \_ادر تمام عالم مين

يقيينا تصرف فرمانے والے، رضى الله تعالى عند

پھرامام مذکور بسند خود حضرت شیخ بنجم الدین تفلیسی رحمة الله علیه ہے روایت فرا تربین

میرے شخ حضرت شخ الثیوخ نے جھے بغداد مقدس میں جلے میں بھایا تھا۔
جالیہ ویں روز میں واقعہ میں کیاد مکھا ہوں کہ حضرت شخ الثیوخ ایک بلند بہاڑ
پر تشریف فرما ہیں۔ اور ان کے پاس بکثرت جواہر ہیں۔ اور بہاڑ کے نیچ
ابنوہ کثیر جمع ہے۔ حضرت شخ پیانے بھر بھر کروہ جواہر خلق پر بھینکتے ہیں۔ اور
لوگ لوٹ رہے ہیں۔ جب جواہر کمی پر آتے ہیں خود بخو د بڑھ جاتے ہیں۔

گویا چشمے سے اہل رہے ہیں۔

دن حتم کر کے میں خلوت سے باہر نکلا اور حضرت شیخ الشیوخ کی خدمت میں عاضر ہوا کہ جود یکھا تھا عرض کروں میں ابھی کہنے نہ پایا تھا کہ حضرت شیخ نے فرمایا۔ جوتم نے ویکھاوہ حق ہے۔ اور اس جیسے کتنے ہی العیٰ صرف اسنے ہی جواہر نہیں جوتم نے دیکھے، بلکہ اسنے اسنے اور بہت سے ہیں، بیدہ جواہر ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھر دیئے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھر دیئے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھر دیئے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔

اس سے بڑھ کر دلوں پر قابواور کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ مار کرتمام حفظ کی ہوئی کتابیں بیسرمحوفر مادیں کہ نہ ان کا ایک لفظ یا در ہے اور نہ اس علم کا کوئی مسئلہ اور ساتھ ہی علم لدنی سے سینہ بھردیں۔

حديث ينجم: امام مدوح اس كتاب جليل الفتوح مين اس سندعا لي سے راوي

حدثنا الشيخ الصالح ابو عبدالله محمد بن كامل بن ابو المعالى الحسيني قال سمعت الشيخ العارف ابا محمد

مفرج بن بن بنهان بن ركاف الشيباني.

لعنی ہم سے شخ صالح ابوعبداللہ محمد سنی نے حدیث بیان کی کہ میں نے شخ عارف ابو محد مفرج کو فرماتے سنا کہ جب حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ موا فتهائے بغداد سے سونقیہ کہ فقامت میں سب سے اعلیٰ اور ذہین تھے۔ اں بات برمتفق ہوئے کہ انواع علوم سے سومختلف مسئلے حضور سے یو چھیں ۔ ہر فقیہ اپنا جدا مسکلہ پیش کرے۔ تا کہ انہیں جواب سے بند کر دیں۔ بیمشورہ گانٹھ کر سومسکلے الگ الگ جھانٹ کر حضور اقدس کی مجلس وعظ میں آئے۔ حضرت سيخ مفرج فرماتے ہیں۔ میں اس وقت مجلس وعظ میں حاضر تھا۔ جب وه نقتهاءآ کربیٹھ گئے تو حضور برنوررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرمبارک جھکا یا اور سیندانور سے نور کی ایک بحل جیکی جو کسی کونظر ندا کی ،مگر جسے خدا تعالیٰ نے جاہا اس بحل نے ان سب فقیہوں کے سینوں پر دورہ کیا، جس جس کے سینے پر گزرتی ہےوہ جیرت زدہ ہوکرتڑینے لگتا ہے۔ پھروہ ہسب فقہاءا یک ساتھ چلانے لگے اوراینے کپڑے بھاڑ ڈالے ،اورسر ننگے ہوکرمنبراقدس پر گئے اور اییخ سرحضور برنور کے قدموں برر کھے۔تمام مجلس سے ایک شورا ٹھاجس سے میں نے سمجھا کہ بغدا دپھر ہل گیا۔حضور پرنوران فقیہوں کوایک ایک کر کے اینے سیندمبارک ہے لگاتے اور فرماتے تیراسوال پیہے اور اس کا جواب بیہ ہے۔ بوٹمی ان سب کے مسائل اور ان کے جواب ارشاد فرما دیئے۔ جب تجلس مبارک ختم ہوئی تو میں ان فقیہوں کے پاس گیا اور ان سے کہا بہتمہارا حال کیا ہوا تھا؟ ہولے:

لما جلسنا فقدنا جميع مانعرفه من العلم حتى كانه نسخ منا فلم يمربنا قط فلما ضمنا الى صدره رجع الى كل منا مانزع عنه من العلم ولقد ذكرنا مسائلنا التى هيانا هاله و ذكر فيها اجوبته.

جب ہم وہاں بیٹھے جننا آتا تھا، دفعۃ سب ہم سے کم ہوگیا، ایسامٹ کیا کہ مجمعی ہمارے پاس ہوکرنے گزرا تھا۔ جب حضور نے ہمیں اپنے سیندمبارک سے لگایا، ہرایک کے پاس اس کا چھنا ہواعلم بلیث آیا، ہمیں وہ اپنے مسئلے بھی یان اس کا چھنا ہواعلم بلیث آیا، ہمیں وہ اپنے مسئلے بھی یان دند ہے تھے جو حضور نے وہ مسائل یادند ہے تھے جو حضور نے وہ مسائل

بھی ہمیں یا د دلائے اور ان کے وہ جواب ارشاد فرمائے جو ہمارے خیال میں بھی ندیتھے۔

اس سے زیادہ قلوب پراور کیا قبضہ در کار ہے کہ ایک آن میں اکابر علماء کوتمام عمر کا پڑھا کبھاسب بھلا دیں اور پھرا یک آن میں عطافر مائیں۔

صريت شم اخبرنا الشيخ ابو الحسن على بن عبدالله الابهرى وابو مسحم سالم الدمياطي الصوفي قالا سمعنا الشيخ شهاب الدين السهروردي الحديث.

لین ہمیں شخ ابوالحن ابہری وابوجم سالم الدمیاطی الصوفی نے خبر دی، دونوں نے فر مایا کہ ہم نے حضرت شخ الشیوخ شہاب الدین سہرور دی کوفر ماتے سنا کہ میں ۲۰ ھیں اپنے شخ معظم وعم مکرم حضرت سیدی نجیب الدین جدالقادر سہرور دی کے ہمراہ حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوا۔ میر سے شخ نے حضور کے ساتھ عظیم ادب برتا۔ اور حضور کے ساتھ ہمدتن ہوا۔ میر سے شخ نے حضور کے ساتھ ہمدتن گوش بے زبان ہوکر بیٹھے۔ جب ہم مدرسہ نظامیہ کوواپس آئے میں نے اس ادب کا حال یو چھا۔ فرمایا۔

كيف لا اتسادب مع من صرفة مالكي في قلبي وحالي وقلوب الاولياء واحوالهم ان شاء امسكها وان شاء ارسلها.

میں کیوں کران کا ادب نہ کروں ، جن کومیرے مالک نے ول اور میرے حال اور تمام اولیاء کے قلوب واحوال پر تضرف بخشا ہے ، جا ہیں روک لیس جا ہیں چھوڑ دیں کہتے قلوب پر کیساعظیم قبضہ ہے۔

حدیث ہفتم: امام ممدوح قدس سرۂ ای کتاب عالی نصاب میں ای سندسی سے روایت فرماتے ہیں کہ

حدثنا الشيخ ابو محمد القاسم بن احمد الهاشمى والحرمى النخيلي قال اخبرنا الشيخ ابوالحسن على الخباز قال اخبرنا الشيخ ابوالحسن على الخباز قال اخبرنا الشيخ ابوا لقاسم عنير بن مسعود البزار. الحديث.

لین شخ ابوتھ ہاتی ساکن حرم محترم نے ہم سے صدیت بیان کی کہ انہیں عارف باللہ حضرت ابوالحس علی خباز نے خبر دی کہ انہیں امام اجل عارف اکمل سیدی عربزار نے خبر دی کہ بیس بندرہ جمادی الآخر ۲۵۵ ھردوز جھہ کوحضور پر نور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مجدجامح کوجا تا تھا۔ راہ میس کی شخص نے حضور کوسلام نہ کیا۔ میس نے اپنے بی میس کہا۔ سخت تجب ہے۔ ہم جمعہ کو تو خلائق کا حضور پر وہ از دھام ہوتا تھا کہ ہم مجد تک بشکل بہنے پاتے ہی میس کہا۔ خت تجب ہے۔ ہم حجد کو تو خلائق کا حضور پر وہ از دھام ہوتا تھا کہ ہم مجد تک بشکل بہنے پاتے میں میں پوری آنے کیا واقعہ ہے کہ کوئی سلام تک نہیں کرتا۔ یہ بات ابھی میرے دل میں پوری آنے بھی نہ بائی تھی کہ حضور پر نو روضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہم فرماتے میں ہوئے میں میں کہا کہ اس حالت سے دوڑ بڑے ، یہاں تک کہ میرے اور حضور کے بنج میں حائل ہو گئے۔ میں اس جوم میں حضور سے دوررہ گیا۔ میں نے اپنے بی میں کہا کہ اس حالت سے تو وہ میں بہلا حال اچھا تھا۔ یعنی دولت قرب تو نصیب تھی۔ یہ خطرہ میرے دل میں آتے بی معاصور نے میری طرف بھر کرد یکھا اور تبسم فرمایا۔ اور ارشاد کیا میں آتے بی معاصور نے میری طرف بھر کرد یکھا اور تبسم فرمایا۔ اور ارشاد کیا اے عرائم بی نے تو اس کی خواہش کی تھی۔

او مساعت مسلس ان قبلوب الناس بيدى ان شئت صرفتها عنّى وان شئت اقلبت بها الى.

لیخیٰ کیاتمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں جا ہوں تو اپنی طرف سے پھیردوں اور جا ہوں تو اپنی طرف متوجہ کرلوں۔

رضى الله تعالىٰ عنه ورحمنابه وجعلناله وبه اليه ولم يقطعنا بجاه لديه امين.

سی حدیث کریم (خدکورہ بالا) بعینہ انہیں الفاظ ہے مولاتا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے نزبہۃ الخاطر الفاتر شریف میں ذکر کی۔عارف باللہ سیدی نور المملۃ والدین جامی قدس مرہ السامی تھیات الانس شریف میں اس حدیث کو لاکر ارشاداقد سی کا ترجمہ یوں تحریر فرماتے ہیں است

ندانسة كه دلبائے مردم بدست من است اگرخوا بم دلبائے ایشاں را ازخود گردانم، واگرخوا بم روئے درخود كنم \_

تو نہیں جانتا کہ لوگوں کے دل میر ہے ہاتھ میں ہیں اگر جاہوں تو ان لوگوں کے قلوب از خود پھیردوں اورا گر جاہوں تو ایٹی طرف متوجہ کرلوں۔

يهى تواس سك كوسئة قادرى غفراد بمولاه في عرض كياتها ـ

بنده مجبور ہے خاطریہ ہے قبضہ تیرا

اور دوشعر بعدعرض كمياتها

ے تخیاں دل کی خدانے تخصے دیں ایسی کر کہ رہے سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا

اس قصیدہ مبارک کے وصل چہارم میں ان اشقیاء کاردتھا جو حضور پر نوررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص شان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے تا پاک کلموں سے غلامان ہارگاہ کے قلب پر کیا کچھ صدمہ نہیں پہنچتا۔ اپنے اور اپنے خواجہ تا شوں کی تسکین کو وہ مصرع تھا جس طرح دوسری جگہ عرض کیا ہے

\_ رخ اعداء کارضار جارہ ہی کیا ہے جب انہیں

آبِ گتاخ رکھے علم و شکیبائی دوست

اور بیال آیة کریمه کااتباع ہے کہ:

لُو شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ.

الله حيامة الوسيهي كؤمدايت يرجمع فرماديتا تونادان ندبن \_

اب اس کلام کوایک حدیث مفید مسلمین ومحافظ ایمان و دین پرختم کریں امام مدوح قدس سرۂ فرماتے ہیں

حدثنا الشيخ الفقيه ابوالحسن على بن الشيخ ابوالعباس احمد بن الشيخ الفقيه المعدادي الحريمي. قال اخبرنا الفقيه ابو محمد عبدالقادر بن عثمان التيمي الحنبلي قال اخبرنا

الشيخ محمد بن عبداللطيف التومسي البغدادي الصوفي قال كان شيخنا الشيخ محى الدين عبدالقادر رضى الله تعالى عنه اذا تكلم بالكلام العظيم بقول عقيبه بالله قولوا صدقت وانا اتكلم عن يقين لاشك فيه انما انطق فانطق اعطى فافرق و اومرفا فعل والعهدة على من امرني فالدية على العاقلة تكذيبكم لى سم سامة لاديانكم وسبب لذهاب ديناكم واخرنكم اناسياف انا قتال ويحذركم الله نفسهُ لو لا لجام الشريعة على لساني لاخبرتكم بما تاكلون وماتدخرون فى بيوتكم انتم بين يدى كالقوارير نرئ ما في بطونكم وطواهركم لولا لجام الحكم على لساني لنطق صاع يوسف بمافيه لكن العلم مستجير بليل العالم كيلا يبدى مكنونة. ليخى حضور پرنورسيدناغوث اعظم رضى الثدتعالى عنه جب كوئى عظيم بات فرمات تواس کے بعدارشادفرماتے تم پراللدعز وجل کا عہد ہے کہ کہوحضور نے سے کہا میں اس یقین سے کلام فرماتا ہوں جس میں اصلاً کوئی شک نہیں میں کہلوایا جاتا ہوں تو کہتا ہوں۔اور جھے عطا کرتے ہیں تو تقسیم فرما تا ہوں۔اور جھے حکم ہوتا ہے تو میں کام کرتا ہول۔اور ذمہ داری اس پر ہے جس نے مجھے علم دیا۔ اورخون بہامددگاروں پر ہمہارامیری بات کو جھٹلانا تمہارے دین کے حق میں ز ہر ہلا ہل ہے جواس ساعت ہلاک کردے اور اس میں تمہاری دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ میں تینے زن ہوں، میں سخت کش ہوں ۔اور اللہ تعالی تمہیں اسيخ فضب سے وراتا ہے۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تہمیں بتا دیتا جوتم کھاتے ہواور جواپنے گھروں میں جمع رکھتے ہوئم سب میرے سامنے شیشے کی طرح ہو۔ تمہارا فقط ظاہر ہی نہیں بلکہ جو پچھ تمہارے دلول کے اندر ہے وہ سب ہارے پیش نظر ہے۔ اگر تکم الی کی روک میری زبان پرنه موتی تو پوسف کا بیانه خود بول افعتا کهاس میں کیا ہے۔ مرہے بیرکہ

علم عالم کے دامن سے لیٹا ہوا پناہ ما تک رہا ہے کہ راز کی باتنی فاش نہ فرمائے۔

صدقت يا سيدى والله انت الصادق المصدوق من غندالله وجلى لسان رسول لله صلى الله تعالىٰ عليه وعليك وبارك وسلم وشرف ومجد وعظم و كرم.

ر برے میرے آتا! آپ نے بیخ فرمایا۔ قسم غدا کی اللہ عزوجل کے نزد یک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ بڑے سیج ہیں۔ آپ بربھی اللہ کی رحمت و ہرکت اور سلام۔

ي خضر عالم بصور رساله ظاهر موا - اور ال مين دومسكون بركلام تها - ايك لفظ 
د شهنشاه " (جوشر حدائق بخشش" شرح كلام رضاني نعت المصطفى " مين آپ 
اعلى حضرت بى كے للم حقیقت رقم ہے عاجیو! آؤشهنشاه كاروضه دیکھو کے 
تحت بر هیں گے ان شاء اللہ العزیز الکریم الجلیل ) دوسر ب یہ کہ قلوب پرسید 
اکرم ومولائے الحم حضور سید ناخو شاعظم رضی اللہ تعالی عنه كا قبضہ و تصرف به 
لہذا مناسب كه اس كا تاریخی نام فقه شهنشاه و ان القلوب بید 
المحبوب بعطاء الله رکھا جائے -

والحمد لله رب العالمين وافضل الصلوة والسلام على افضل المرسلين واله وصبحه وابنه وحزبه اجمعين. امين.

و الله تعالى اعلم وعلمه اتم و احكم كتبه عبدالمذنب احمد رضا بر ملوى عفى عنه بحمد نا الصطفى عليه انصل التحية والثناء سيدناغوث اعظم رضى الله عنه فرمات بيل

من استغاث بي في كربة كشفت عنه و من نادئ باسمى في شدة فرجت عنه ومن توسل الى الله بي قضيت حاجته شدة فرجت عنه ومن توسل الى الله بي قضيت حاجته (اخيار الاخيار من فيدُ الاولياء)

میں مصیبت کے وقت اپنے پکارنے والے کی مدد کرتا ہوں اور جومیرے

وسیلے سے دعاکر سے اللہ اس کی حاجت پوری فرما تا ہے
۔ جو دُ کھ بھر رہا ہوں جوغم سہہ رہا ہوں
کہوں کس سے تیر سے سواغوث اعظم
کمر بست برخون من نفسِ قاتل
انگنی برائے خدا غوث اعظم

ساقی بغداد مجھ ہووے عطا بغداد دی

اح سَسقَانِي الْحُبُ دسيخُم ويُول بلابغدادي

خیرتے ہے کیوں نہ ہودے ساری محفل ٹوں سرور

خوز كساسسات الوحسال دا، كمٹابغداددى

مكونجدى ربندى اسه برتقال شيئسا لله دى صدا

وگدی ہر دم رہندی اے جوئے سٹا بغداددی

بہنچے ہوئے نیں چوہال موٹال نے جارے سلسلے

وگدی ہر دم رہندی اے جوئے سخا بغداددی

بہنچے ہوئے نیں چوہاں عوٹال تے جارے سلسلے

محیلدی رہندی اے ہر یاسے ضیا بغداد دی

چورال دے وج پیدا ہو جاندی اے ابدالال دی شان

سوہنا اے ماحول ، سؤنی اے فضا بغدا ددی فضل نالو نال ای آجائے گا ایرِ کرم تیرے دل آؤنی اے جس ویلے ہوا بغداددی

0

(19) جس کو للکار دو آتا ہو تو الٹا کھر جائے جس کو جیکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا

> حل لغات وتشریخ: لاکار: حجیزک

> > جيڪار: پيار

ہر پھر کے: ہرطرف سے مجبور ہوکر

ائے وٹ اعظم امقابلہ میں آئے والے کواگر آپ للکاریں تو اس کی کیا مجال کہالٹے پاؤں واپس نہ بھاگ جائے۔اور جب آپ کسی کودلا سہ دے دیں تو وہ آپ کا حلقہ بگوش غلام ہوجائے۔

بلکہ آپ کی چکار ہے تو مردوں کو زندگی مل جاتی ہے چنانچہ ایک دفعہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا! میرے اس بچے کو آپ سے بہت محبت ہے اور آپ کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، میں اس کو اپنے حقوق معاف کرتی ہوں آپ اس کو تبول فرما کیں، آپ نے اس کو داخل کر کے منازل سلوک طے کرائی شروع کر دیں۔ایک دن وہ عورت اپنے بیٹے کو ملنے آئی، کیاد بیھتی ہے کہ بچہ بہت کمز دراور رنگ اس کا پیلا پڑگیا ہے اورخود حضرت شیخ مرغی کا سالن تناول فرمارہے ہیں،عرض گزارہوئی کہ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیچ کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں؟

انت تاكل الدجاج وولدى ياكل خبز الشعير فوضع الشيخ يده على تلك العظام وقال قومى باذن الله الذى يحى العظام وهى رميم.

آپ نے مرغی کی ہڑیوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا زندہ ہوجا! اس اللہ کے حکم ہے جو پوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرما تا ہے۔ مرغی کڑ کڑ کر تی ہوئی زندہ ہوگئی۔ آپ نے فرمایا! جب تیرا بچہاس مقام پہ پہنچے گا تو جو چاہے سو کھائے ، ابھی ابتدائی منازل ہیں ہے۔

( کتاب الذ کرحمہ موم فید ۱۱۹،۱۱۸ انا ضات یوم جلد اسفی ۱۲۲۱ زائر ف علی تھانوی )

اک طرح ایک عیمائی ہے آپ کی ٹم بھیڑ ہوگئی جو حضرت عیمی علیہ السلام کا مردول کوز ندہ کرنے کا مبخزہ بیان کر کے مسلمانوں کو ورغلار ہاتھا آپ نے فرہایا بیس نی تو نہیں بلکہ امام الا نبیاء کا غلام ہوں ہیکا م تو میں بھی کرسکتا ہوں، آپ اس کو قبرستان لے گئے اور فرمایا قبروں پر ہاتھ تو رکھتا جازندہ میں کرتا جاتا ہوں چنا نچداس نے ایک پر انی اور بوسیدہ قبر پر ہاتھ رکھا فرمایا ہے کو یا تھا اگر کہوتو گاتا ہوا اُٹے ؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ! بوسیدہ قبر پر ہاتھ رکھا فرمایا ہے کو یا تھا اگر کہوتو گاتا ہوا اُٹے ؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ! کم حضرت عیمی علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے عض کیا!قسم ہاذن میں اللّٰہ آپ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا قسم ہاذنہ یا افسان شاق القبر و اقام المیت حیام معنیا ۔ قبر پوٹ کی اور مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑ اہوا اور عرض کیا! کیا تیا مت ہے؟ فرمایا خبیص ولی کی کرامت ہے چنا نچہ عیمائی خوث پاک کے ہاتھ پہ مسلمان ہوگیا۔ (تفری کا خاطر صفح ہا)

اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم کھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم مرا نام لے کے جو نعرہ لگایا مہم سر ہوئی چا بجا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے بین ناخدا غوث اعظم کہ بیڑے کے بین ناخدا غوث اعظم کہ بیڑے کے بین ناخدا غوث اعظم

O

(20) کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسے کر کہ رہے سینہ ہو محبت کا ٹرزینہ تیرا

حل لغات وتشر<sup>ح</sup>:

سخيان: حابيان

خزینه: خزانه، ذخیره

اے میرے غوث اعظم ارب العالمین نے دلوں کی جابیاں آپ کوعنایت فرمادی ہیں، تواب مہربانی فرمائی علیت فرمادی ہیں، تواب مہربانی فرمائے تال! کہ میرے سینے کواپٹی محبت کا گنجینہ بناد ہیجئے۔

رباحی

آل شاه سرفراز غوث الثقلين است دراصل صحيح النسبين از طرفين است ادراصل صحيح النسبين از طرفين است از سلسله او از سوئ بير تابحسن سلسله او

# وز جانب مادر دُر دریائے حسین است

(مولانا جامی علیدالرحمة)

شیطان اگر بیاری ہے تو ولی اللہ اس بیاری کا علاج ہوتے ہیں۔ اگر شیطان دلول ہیں وسوے ڈال کراس پر قبضہ جمالے تو اس کے قبضے کوچھڑانے کے لیے اولیاء کرام کی طرف رجوع لازی ہے کیونکہ اس بات کا شیطان نے خودا قرار کیا تھا کہ میں سب اوگول کو گراہ کر دول گا۔ الا عب ادک منہ م الم محلصین (القرآن) گر تیرے مخلص بندول پر میراز ورنہ چل سکے گا۔

حفرت خوث اعظم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب میں جنگلوں میں رہتا تھا تو شیاطین مسلح ہوکر ہیبت ناک صورتوں میں میرے سامنے آتے ، مجھ پر آگ سی بھینکتے مگر میں اپنے دل میں بہت طاقت محسوں کرتا اور مجھے غیب ہے کوئی پکارتا کہ اے عبدالقا در اٹھو! ان کی طرف بڑھو! ، ان کا مقابلہ کرو! ہم تمہاری مدد کریں گے ، چنا نچہ میں ان کی طرف بڑھتا کہی کسی ایک کو طمانچ بھی مارتا ، لا

حول پڑھتا تو وہ جل کرخاکہ ہوجاتا۔ (بجۃ الاسرار، قلا کدالجواہر)
آپ کی اس ثابت قدمی پرجن بھی جیران سے چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپ مدرسہ بیں بہت سارے علاء و فقراء کے سامنے قضا وقد رکے مسئلہ پربیان فرما رہے سے کہ ایک بہت بڑا سانپ جھت سے آپ پرگراسب حاضرین بھاگ گئے مگر آپ پرسکون ہو کر بیٹھے رہے اور ذرا بھی جنبش نہ کی ، سانپ آپ کے کیروں میں تھس گیا ، سادے بدن سے گھوم پھر کرگرون سے لیٹ گیا پھر کیروں میں تھس گیا ، سادے بدن سے گھوم پھر کرگرون سے لیٹ گیا پھر زبین پرگر کر کھڑا ہو گیا اور پھٹکار مارکر آپ سے با تیں کرنے لگا، اس کے چلے زبین پرگر کر کھڑا ہو گیا اور پھٹکار مارکر آپ سے با تیں کر رہاتھا ؟ آپ نے فرمایا ہے ہتا تھا:

لقد اختبرت کثیرا من الاولیاء فلم ارمثل شانک میں نے بہت مارے اولیاء کوآز مایا تکرآپ جبیبا کسی کوند پایا۔ میں نے کہا! میں تو قضا وقد رید بات کر رہاتھا اس لیے تو جب میرے اوپر گرا تو قضا وقدر نے ہی جھ جیسے کیڑ نے کو کت دی ادر میں نے جنبش تک ندی تا کہ میرا قول و
فعل برابر ہوجا کیں۔ (طبقات کبری ہزیمۃ الخاطر ، ہجۃ الاسرار)
آپ کے صاحبز اد ہے سید نا عبدالرزاق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ آپ نے
فر مایا ایک مرتبہ میں جامع منصوری میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اثنائے نماز میں ایک سانپ
منہ کھول کرمیری مجدہ گاہ پر بیٹھ گیا جب میں نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو ہٹا دیا ،
وہ میری گردن سے لیٹ گیا ایک آستین سے داخل ہوا دوسری سے نکل گیا۔ جب میں
نماز سے فار ع ہوا تو یہ غائب ہوگیا۔ دوسرے دن جب میں اس مجد کے ایک ویران
حصے میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آ تکھیں لمبائی میں بھٹی ہوئی تھیں ، میں بھھ گیا یہ
کوئی جن ہے تو اس نے کہا:

انا الحية التي رايتها البارحة ولقد اختبر ت كثيرا من الاولياء بما اختبرتك به فلم يثبت احد منهم لي كُشانك.

میں وہی سانپ ہوں جس کوآپ نے کل دیکھاتھا، میں نے بڑے بڑے اولیاء کرام کوآ زمایا مگرآپ کی شان کا کوئی نہ پایا ۔ بعض اولیاء کے باطن کو مضطرب مگر ظاہر کو خابر کو خابر کو خابر کو خابر کا نہ ظاہر مضطرب ہوانہ باطن، پھر اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ پر تو بہ کر لے قیس نے اس کوتو بہ کرادی (طبقات کبری)۔

اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ پر تو بہ کر لے قیس نے اس کوتو بہ کرادی (طبقات کبری)۔

آپ کے ایک دوسرے صاحبز ادے شخ مولی علیہ الرحمۃ سے روایت ہے کہ ایک بارآپ جنگل میں تشریف لے جارہ ہے تھے جہاں کھانے پینے کو پھے نہ تھا، گی روز آپ وہاں رہے، جب بخت بیاس گی تو سر پر بادل کا گلوا آگیا جس سے پانی ٹیکا، آپ نے بیاس بچھائی پھراکی نور دیکھا جس سے آسان کے کنارے روثن ہوگے پھرآ واز آئی اے عبدالقادر! میں تمہارارب ہوں میں نے تم پر تمام حرام چیز میں طال کر دی ہیں آپ ایک نے دراء ہو ذ با لیلہ پڑھی تو وہ کیفیت ختم ہوگی اور دھو تیس کی صورت دکھائی دی اور پھر آ اواز آئی بیا عبدالقادر نہ جو وت منی بعلم کی و بحکم دب کی و فقھ ک ۔ آواز آئی بیا عبدالقادر! تو نے اپ علم و بچھاور رب کے تھم سے اپنے آپ کو بچھ سے بچالیا ورنہ اے عبدالقادر! تو نے اپ علم و بچھاور رب کے تھم سے اپنے آپ کو بچھ سے بچالیا ورنہ میں ستر اولیاء کواس سے پہلے گراہ کرچکا ہوں آپ نے فور آفر مایا میر سے الم

ا بجا الم بچاتا ہوتا تو تجھے بھی رجیم ہونے سے بچالیتا ) میر برب کے فضل نے جھے بچایا ہے۔ پھر آپ سے بوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا بیشیطان ہے؟ فرمایا! اس کے اس قول سے کہ 'میں نے مح مات کو تجھ پرحلال کردیا ہے' حالانکہ اللہ تو فرما تا ہے ان اللہ اللہ اللہ تو المنکو.

الا المو بالفحشاء و المنکو.

(طبقات كبرى، قلا ئدالجوا هر)

نرانی ہے جہال میں شان وشوکت غوث اعظم کی

انو کھی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی

ملی ہے نسبتِ شبیر و شبر ان کو ورثے میں

مُسلُّم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی

المامِ عسكرى نے بُتِه جھوڑا آپ كى خاطر

عُديد يا صفانے وي بشارت غوت اعظم كى

سبھی رہزن ہوئے تائب ، ولایت مل گئی سب کو

جو دليهي عهدِ طفلي ميں صدافت غوث اعظم کی

منایا چور کو ابدال ، ردکا سیلِ رجله کو

بهوتی مس مس طرح ظاہر فضیلت غوث اعظم کی

قدم سرکار کا ہے گردن انظاب عالم پر

رہے گی تا ابد جاری ولایت غوث اعظم کی

اکیا ہے دین حق زندہ ، لقب پایا ہے می الذین

ہے سیمائے ابد پرنقش ،عظمت غوث اعظم کی

مواعظ آپ کے شمشیر بُرّاں عمر کے حق میں

نه رکھتی تھی جو اب اپنا خطابت غوث اعظم کی

رِيُدِى لَا تَخَفُ كُس نَے كہا ہے؟ شاہِ جيلال نے

كلير بخشش ورحمت ہے نسبت غوث اعظم كى

المها بیداری شب کا مبارک سکسله برسول

مثال روز روش ہے ریاضت فوث اعظم کی تن اُمّت میں پُھونکی رُورِ ایمال ، رُورِ اسلامی یہی کیا کہ اسلامی کی ایمال ، رُورِ اسلامی کی کیا کم ہے اے تائی ! کرامت فوث اعظم کی میں کیا کم ہے اے تائی ! کرامت فوث اعظم کی (حفیظ تائی) ،

O

(21) دل به کندہ ہو ترا نام کہ وہ وُز دِرجیم اُلٹے ہی باؤں کھرے ویکھ کے طغرا تیرا

> حل لغات وتشريخ: کنده: محمد اہوا

> > کہ: تاکہ

وزد: چور

رجيم: رانده موالعنتي

طغري: شابي مهر (ايك خاص قتم كاخط)

اے غوث اعظم! کاش کہ آپ کا اسم گرامی میرے دل پیشش ہوجائے تا کہ شیطان لعین جب آپ کے نام کی شاہی مہر کو دیکھے تو ناکام ہو کر واپس ہو جائے ادر میں اس کے شرہے خفوظ ہوجاؤں۔

کامل ولی اللہ کا دامن ہی انسان کوشیطان کے شرسے بچاسکتا ہے کیونکہ شیطان نے خود اولیاء اللہ (مخلصین) پہاپنا داؤنہ چاناتسلیم کیا ہے۔ (الاعبدد کے مستھم المعنعلصین ) اگر شیطان بیاری ہے تو اولیاء اللہ اس بیاری کاعلاج بیں اور علاج تبھی کارگر ہوگا جب کہ بیاری سے زیادہ طاقتور ہوگا بھلاڈ سیرین کی گولی کینسر کے مریض کو کیافا کہ ہی بیچائے گی۔
قرآن مجید میں ارشاد ہے:

من يضلل فلن تجدله وليا موشدا. گرابول كاكوئى مرشرنيس (الكهف) بعض مشائخ كاقول ب: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. بيم شركام رشدشيطان ب-

# شرائط مرشد:

تاہم جیسے مرشد کی تلاش ضروری ہے ای طرح مرشد کا کامل ہونا بھی ضروری ہے وگر نہ بقول سعدی'' آئکہ خود گمراہ است کرار ہبری کند''جوخود گمراہ ہے وہ دوسروں کی فاک رہبری کرےگا؟

موجودہ دورانحطاط دقحط الرجال میں بقول مولائے روم علیہ الرحمة ب اے بہا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دست نباید داد دست

۔ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں • اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اصل سے نقل آمے جا رہی ہے لہذا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی

العلیمات میں سے مرشد کامل کی شرائط کلھی جاتی ہیں۔ تا کہان بہر دپیوں مسخر وں اور ادین کے ڈاکوؤں سے بحاجا سکے۔

شیخ کاسلسله حضورعلیه السلام تک متصل بودرمیان میں کہیں انقطاع نه ہو۔

شیخ سی العقیدہ ہوورنہ ہم تو ڈو بے ہیں صنم تہمیں بھی لے ڈو بیں گے۔ والا معاملہ ہوگا کیونکہ اس دور میں لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

روحانیت کے منکروں نے بھی بیعت کرنا شروع کردی ہے۔

منتقع الم دين ہو كيونكر يا الماضارات التحار الشاخت ...

فاسق معلن نهور

اس طرح سجادہ شین بننے کے لیے بھی صرف کسی پیر کی فقط اولا دہونا کافی نہیں ہے اور 'بدر ماسلطان بور ' کا دیکھنڈ ورایٹنے والوں کوا قبال نے کیا ہی اچھا کہاہے تھے تو آباء بی تہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ یہ ہاتھ وھرے منتظر فردا ہو اورایسے ناخلفوں کے لیے ہی کہا زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے تشیمن حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کی تعلیمات میں سجادہ تشین کے لیے مندرجہ ذیل بارہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے۔ روالله تعالى كى: عيب بوشي اوررهم دلى دوحضورعليه السلام كي: شفقت ورفافت دوحضرت ابو بمرصد بق رضى الله عنه كى بسجا كى اورراستگو كى دوحضرت عمر فاروق رضى الله عنه كى : امر بالمعروف اور نهى عن المنكر دوحصرت عثمان عنى رضى الله عنه كى: لوگوں كوكھانا كھلانا اور شب بيدار ك دوسيد ناعلى المرتضى رضى الله عنه كى علم وشجاعت اس طرح آپ (غوث ماک رضی الله عنه) نے اتباع سنیت، صوم وصلوٰۃ، ز ہدوتقویٰ (جس کی دس شرائط ہیں۔زبان قابومیں رکھنا،غیبت سے بچنا،کسی کوحقیر نہ جانتا اوراس كانداق نداڑانا ،محارم پینگاہ ندڑالنا،سیائی ابنانا،شکرنعمت ابنانا اور كفران نعمت سے بینا، تکبر وغرور اور نفسانی خواہشات ہے بینا، انفاق فی سبیل پیکار بندر ہنا، صرف اپنے ہی لیے بہتری نہ جا ہنا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا خواہش مند ہونا ،اجماع ، امت بية قائم رمنا علم ومل اور كوشه يني ، رضائے اللي كاطالب رہنے برزور ديا ہے۔ال دور میں دیگرا حکامات کےعلاوہ کئی پیر بغیر داڑھی کے بھی اپنا گز ارا چلا رہے ہیں حضرت غوث اعظم نے ایک مشت داڑھی رکھنے کے متعلق احادیث تقل فرمائی میں - عدیة الطالبين صفحه ١٣سيه ٢- كنان (ابسو هنويوة) يقبض على لحيته فما فضل عن

لحیت جزہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندائی داڑھی کو تھی میں پکڑتے جوبال تھی سے ذاکد ہوتے وہ کا ث دیتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند فرماتے حداو است ما تسحت القبضة مشت سے زیادہ داڑھی کے بال کا ث دو۔ جوشن کہلا کے اور اپنے اندریہ صفات پیدانہ کرے اس سے کوموں دور بھا گووہ مرشد نہیں ، ابلیس کا دایاں بازو ہے۔

تصوف کیاہے؟

۔ دل کوتمام کدورتوں سے صاف کرنے کا نام تصوف ہے اور اس کی بنیا د آٹھ صفات پر ہے۔

سخاوت ابراہیم ، رضائے اسحاق ،صبرابوب ، مناجات زکریا ، تضرع کیجیٰ ، صوف ِموکی سیاحت عیسی ،اورفقرِ مصطفیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰ ۃ والسلام۔

مزید تفصیلات کے لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فرما کمیں ،سرور واطمینان بھی حاصل کریں اور دقائق ، حقائق ومعارف کی پیجان بھی۔ کی پیجان بھی۔

غنية الطالبين، فتوح الغيب، الفتح الرباني والفيض الرحماني ، يواقيت الحكم، جلاء الخاطر في الباطن والمظاهر، سرالاسرار في ما يحمّاح اليه الابرار ، ديوان غوث الاعظم رضى الله عند

غوث اعظم منی اللہ عنہ کی تعلیمات پیش نظر رہیں تو آپ کا اسم گرامی دل پہ کندہ ہو کر شیطان لعین کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے گا ندکورہ شعر سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی مرادیبی ہے درنہ خالی دعو دُس اورنعروں سے پچھ نہ ہوگا۔ پیروارث شاہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

ی بنال عمل دے نمیں نجات تیرں ماریا جائیں گا قطب دیا بیٹیا اوئے شاہ نصیرالدین نصیر محولزوی کا غوث یاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں

#### تذرانه عقيدت بزبان فارى بمعةرجمه الاحظفر ماكيس-

نُورِ نظرِ حيرر و شاهِ زَمَنی محبوبِ تاجدارِ مَلَی مَدَنی لخبِ جَلِرِ فاطمه اے حضرت ِغوث! سره چنستانِ مُسین و مُسَنی اینجب جگرِ فاطمه اے حضرت ِغوث! سره چنستانِ مُسین و مُسَنی اینده جهه اے غوثِ پاک! آپ کی مدنی تاجدار کے مجبوب، حضرت علی کرم الله وجهه کورنظر، سیده زبر اسلام الله علیها کے مخبوب مگر ارحسنین علیما الرضوان کے سرواور شاہِ زَمن بیں۔

در کسوتِ تُحروی فقیرہ آمدہ ای سرخیلِ مشائع کبیر آمدہ ای عبدالقادر! بحقِ جد المحنین دستم برگیر! دستگیر آمدہ ای ا عبدالقادر! بحقِ جد المحنین دستم برگیر! دستگیر آمدہ ای المحنوائے فقر این عوث پاک! آپ مشائع عظام کے سرداراورلباس شاہی میں پیشوائے فقر بیں عجدِ حنین کے صدقے میری دستگیری فرما میں کہ آپ کالقب دستگیرہ۔

پُوں موتِ قُبُولُ اَذَلَ می آید سالک، به درِ غوتِ جلی می آید آن تاجورِ فقره امیر بغداد از گلفنِ اُو بُوئے علی می آید جب از لی قبولیت کی اہر موافقت میں اٹھتی ہے تو (اس وفت خوش نصیب) سال کو حضرت غوث اعظم قدس سرہ کی بارگاہ میں رسائی میسر آجاتی ہے۔ آپ فقر کے تاجداراور شہنشاہ بغداد ہیں، آپ کے گل کدہ سے تو کے علی آتی ہے۔

مستم سگ آستان عبدالقادر قسمت رَسَدُم زخوانِ عبدالقادر گفتا قَدَمُم به گردنِ اقطاب است سیحان الله! شان عبدالقادر مین آستانِ غوشِ پاک کا سگ اور آپ کے خوانِ کرم کا ذَلَه خوار (بچاکھچا کھانے والا) ہوں۔ سیحان الله! زے شان وشوکت ، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میراقدم تمام اقطاب زمانہ کی گردن پر ہے۔ ہے کہ میراقدم تمام اقطاب زمانہ کی گردن پر ہے۔ (پیان شب از سید نصیرالدین نصیر کیلانی ، کوڑ و شریف)

O

(22) نزع میں گور میں میزان پہر کیل پہر کہیں نہ مجھٹے ہاتھ سے دامانِ مُعلَی تیرا

حل لغات وتشريخ:

نزع: روح نكلنے كاوفت ، جان كني

حگور: قبر

ئل بل صراط، بال سے باریک تلوار سے تیزوہ بل جوجہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، ہرنیک و بدکواس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔

معلى: بلندومالا

اے میرے آقاغوث اعظم! موت کے دقت، قبر میں، بروز قیامت، میزان مل اور مل مراط پرے گزرتے دفت ہر جگہ آپ کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے۔ جب آپ کے مدرسہ کے دروازے کے پاس سے گزرنے والے پر بعد از مرک عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے اور بیاللہ کا دعدہ ہے۔

ان ربى عزوجل قدو عدنى ان يخفف العذاب عن كل من عبر على باب مدرستى من المسلمين. (بجة الامرار سفية الاولياء) اوراكثر مثار عمرات كالمسلمين في اذاو صلوا الى باب المدرسة ورباطه قبلو العتبة (بجة الامرار)

جب آپ کی خانقاہ و مدرسہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو چوکھٹ کو چوم کرآ مے جاتے۔

اولیا وزمان آپ کے درمدین حاضر ہوکر جماڑ ودیت ۔ (بہت لامرار بخفرقادریہ) طاعون کا مرض بھیل کیاتو آپ نے درمد کے اردگر دکی کھاس جم پر ملنے اور کھانے کا تھم دیااور فرمایا من شوب من ماء مدرست قطرة یشفید الله۔ جو ہمارے مدرم کا پن پے گادہ شفاء پاچا ہے گاچنانچہ فوجد و اشفاء کا ملا۔ (جتنے لوگوں نے آپ کے مدرسہ کا یائی ہیا)ان سب کو کمل شفاہو گئ اور ایسی کہ فماوقع في عهده الطاعون في بغداد ثانيا ـاسك بعد بغداديس آب کے عہد کے اندر بھی طاعون نہ آئی۔ (تفری الخاطر صفحہ ۳۵،۳۳)

ایک ابدال سے خطا ہوگئی جس کی وجہ سے وہ مقام ابدالیت سے معزول ہو كے، آپ كى بارگاہ ميں حاضر ہوكر ملتمس ہوئے اور اپنى بييتانى مدرسه كى چو کھٹ پر رگڑی، ای وقت غیبت سے ندا آئی کہ جامعاف کیا اور عبدالقا در کی برکت ہے پہلے ہے او نیجامقام عطا کیا۔

واشكر الله على هذه العطية العظمي في حضوره.

جاكراس نعمت كوسلنے يرعبدالقادركاشكر بياداكر۔ (تفرتح الخاطر صفحة٣٣) جب آپ کے مدرسہ کی برکات ہے ہیں تو آپ کے '' دامان معلیٰ'' کی عظمتیں كيا ہوں گی ۔اورا گرآب كا دامان معلی قيامت كومشكل كشائی نه فرما تا ہوتا تو حضرت عيسى عليه السلام جبيها اولوالعزم رسول سنان نامى عيسائى بإ درى كونه فرماتا کے غوث اعظم کی مجلس میں جا کرسلام عرض کراوراجتاع میں کھڑے ہو کر کہہ كەمىں يمن كارىپنے دالا ہوں، میں نے تمناكى كەاسلام قبول كرلوں مگرخوا ہش تھی کہ سب سے الفل محض کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا، میں ای سوج مين تقاكه سيد ناعيسي عليه السلام في جمجه خواب مين زيارت كرائي اور فرمايا:

ياسنان اذهب الى بغداد واسلم على يدالشيخ عبدالقادر فانه خير اهل الأرض في هذا الوقت (قلاكدالجوابر، بجة الاسرار ، سفية الاولياء) ا بنان! بغداد جا كريق عبدالقادر جيلاني كے ہاتھ ير بيعت كراس وقت وہ روئے زمین کے تمام لوگوں سے انصل واعلیٰ ہیں۔

ای طرح شیخ عمرُ الکیمائی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تیرہ اشخاص نے حاضر ہوکر عرض كيا بم عرب كي عيماني بين بهارااراده مواكه اسلام قبول كرليس توباتف غیب نے آواز دی، بغداد جاؤاور شخ عبدالقادر جیلائی کے دست حق پرست ہے۔

اسلام قبول کرو۔

ف ان م يوضع في قلوبكم من الايمان عنده ببر كته مالم يوضع فيها عند غيره من سائر الناس في هذا الوقت.

(قلائدالجواهر، بجية الاسرار)

ایمان کانورجودہ عطافر مائیں گے کسی اور سے تنہیں نہ ملے گا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سامیہ خوث اعظم کا ہمیں دونوں جہال میں ہے سہاراغوث اعظم کا خُذُ یکدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بےخوف بندہ غوث اعظم ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا فرشتے مدرسہ تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے بیہ دربار الہی میں ہے رہتیہ غوث اعظم کا کعاب اینا چٹایا احمہ مختار نے ان کو تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا فرشتورُ و کتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے ہے بدد میموماته میں دامن ہے س کا ؟غوث اعظم کا جناب غوث دولها اور براتی اولیاء ہوں کے مزہ دکھلائے گامحشر میں سہرا غوث اعظم کا ریہ کیسی روشی پھیلی ہے میدان قیامت میں نقاب أنها موابة آج كس كاغوث اعظم كا مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بیحد کرم مجھ پر . خدا كا رحمة للعالمين كا اور غوث اعظم كا

جمیل قادری سوچاں سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے جھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا

O

(23) وهوب محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ مرے سر یہ ہے بکا تیرا

> حل لغات وتشریخ: محشر: قیامت

جال سوز: جان كوجلانے والى

پلا: دامن

ا نے وٹ اعظم! اس میں شک نہیں کہ میدان محشر میں دھوپ اور گرمی جان لیوا ہوگی ، مگر حوصلہ اس بات کا ہے کہ میر ہے سر پر آپ کے دامان کرم کا سامیہ عاطفت ہوگا۔

قرآن مجید میں اہل اللہ کی دوئی کا قیامت کے دن بھی قائم ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ الاحلاء یو منذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین (الدخان) دوست اس دن دشمن ہوجا کیں گے مگر پر ہیزگار۔

مدیث شریف میں ہے:

لو ان عبدين تسحساب في الله واحد في المشرق واخر في السمغرب لجمع الله بينهما يوم القيمة و يقول هذا لذي كنت تحبه في. (مظرة الممانع)

جب دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں کے اگر چدا یک مشرق میں رہتا ہوگا دوسرا مغرب میں (بعدز مانی ہو یا مکانی کہ ایک ہزار سال پہلے ہوگز را دوسرا ہزار سال بعد میں آیا) تو اللہ تعالی قیامت کے دن دونوں کو جمع فر مادے گا اور فر مائے گا دنیا میں میری وجہ سے جوتم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اس محبت نے تم دونوں کو جمع کر دیا ہے تو جو گنجگارغوث اعظم سے محبت کرتا ہوگا وہ غوث اعظم کے قدموں میں کھڑا ہوگا اور زبان حال سے بچے گا۔

بیہ کہال نفیب میرے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا

کوئی جذبہ محبت میرے کام آگیا ہے

بخاری شریف میں ہے السموء مع من احب قیامت کو ہرکوئی اپنے
محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق جب کی عام مومن کو پانی کا
گونٹ پلانے والا اور وضو کرانے والامحروم نہیں ہوگا تو غوث اعظم کے وامن
کرم میں آنے والا کیے محروم رہ سکتا ہے۔ بے شک غوث اعظم کو بیمر تبداللہ
کرم میں آنے والا کیے محروم رہ سکتا ہے۔ بے شک غوث اعظم کو بیمر تبداللہ
کرم میں آنے والا کیے محروم رہ سکتا ہے۔ بے شک غوث اللی میں یوں رطب
اللیان ہیں۔

تا ابدیا رب وتو من لطفہا دارم امید از تو گر امید برم از کا دارم امید استان کی دارم امید استان کی دارم امید است اے میرے رب کریم میں جھ سے ہمیشہ لطف وکرم کی امید رکھتا ہوں اگر جھھ سے استامید رکھوں۔ سے امید نیورکھوں کے سے امید رکھوں۔

هم نقیرم هم غربم بیک و بیارو زار کیک قدح زال شربت دارالشفادارم امید میل نقیر مول میل غریب مول بیکس اور بیارونا توال مول میس تیرے شفا بخش شربت کے ایک جام کی امیدر کھتا موں۔

نا امیدم از خود وز جمله خلق جهال از جمه نو میدم اما از تومی دارم امید مین مین ناامید به بول این دارت سے ادر جمله مخلوقات سے الیکن جھے سے امیدر کھتا مول ا۔

مول ا۔

ہم بدم بد گفتدام بد ماندہ ام بد کردہ ام بد کردہ ام باد جود این خطابا من عطا دارم امید میں برا ہوں ، برے کام کرتا میں برا ہوں ، برے کام کرتا

ہوں باوجودان خطاؤں کے تیری بخشش کی امیدر کھتا ہوں۔

ہر کے امید دارد از خد او جز خدا لیک عمری شد کہ ازتو من تر ادارم امید ہرکوئی خدا سے خدا کے سواکی امیدر کھتا ہے لیکن عمر گزری کہ میں تجھ سے تیری ہی (ذات کی )امیدر کھتا ہول۔

روشی چیثم از گربیه کم شد اے حبیب این زمان از خاک کویت تو تیادارم امید اے حبیب کی خاک میں میں میں میں میں میں م اے حبیب رونے کی وجہ ہے آئھ کی روشنی کم ہوگئی اس وقت تیری گلی کی خاک

کے سرے کی امیدر کھتا ہوں۔ محی میگوید کہ خون من حبیب من بریخت بعد ازیں کشتن از ومن لطفہا دارم امید محی کہتا ہے کہ میرا خون میر ہے حبیب نے بہایا ہے۔اس قل کے بعد بھی اس کے لطف وکرم کی امیدر کھتا ہوں۔

O

(24) بہجت اس مِرت کی ہے جو بہجۂ الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں بیہ ہے سابیہ تیرا

حل لغات وتشريح:

انجة: خوشی ومسرت

بتر: بجيد،داز

فلک وار: آسان کی طرح

میں الاسرار: (رازوں کی مسرت) آپ کی سوانح پر مشتمل انتہائی قابل اعتماد کتاب ہے بہتہ الاسرار: جس کے مصنف تجوید وقر اُت کی مشہور کتاب المقدمة الجزریہ اور حصن حصین کے مصنف امام محمد بن جزری کے استاذ محتر م سید العلماء شخ القراء امام العرفاء نور الملة والدین ابوالحن بن یوسف بن جریر المخی هطنو فی علیه الرحمة بیں۔ جن کی تعریف میں امام ذہبی جیسا متشد دونا قد میزان الاعتدال میں یوں رطب اللمان ہے علی بن یوسف بن جریر المخی الشطنو فی الامام الاوحد المقری نور اللمان ہے علی بن یوسف بن جریر المخی الشطنو فی الامام الاوحد المقری نور الدین شخ القراء بالدیار المصرینة که آپ یکما، امام، استاذ القراء اور دیار مصر میں شخ القراء بیں۔

امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمة نے لکھا كهم تفسير ميں آپ يدطوني ركھتے ميے (له اليد الطّولى في علم النفسير، بغية الوعاة)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہالرحمۃ نے اپنی تصنیف زیدۃ الاسرار میں آپ کوامام اجل ،فقیہہ ،عالم اور مدرس لکھا۔

حیرت ہے ایسے امام زمانہ کے شاگر دامام جزری کی کتابیں تو معتبر ہوں اور غوث پاک کے حالات وکرامات لکھنے والے اس امام زمانہ کی کتاب غیر متعمر ہوجائے میغوث پاک کی دشمنی نہیں تو کیا ہے مسن عددی لہی ولیا فقد افتد مالحوب (بخاری شریف)

اے میرے قاغوث پاک! آپ کافرمان بجاہے کہ "ان یدی علی مربیدی کالم ماء علی الارض "میراہاتھ میرے مریدوں پرایے ہے جیسے آسان زمین بر" بے شک بجۃ الاسرار میں ایسے بی لکھا ہے۔ الاسرار میں ایسے بی لکھا ہے۔ ان کے در سے کوئی خالی جائے ؟ ہوسکتا نہیں ان کے در وازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے اسطے

O

اے رضا! چیست غم ار جملہ جہاں وشمن تُست کے رف اور جملہ جہاں وشمن تُست کردہ ام مَا مَنِ خود! قبلۂ حا جاتے را

#### حل لغات وتشريح:

سیمقطع ہے اس میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال و یکھے کہ ساری منقبت اردو میں ہے اور مقطع فاری میں ۔ پھر پوری منقبت کے ہر شعر کا آخری لفظ چونکہ'' تیرا'' ہے اور بیفاری میں تو استعال ہونہیں سکتا اور اگر مقطع کے آخر میں '' تیرا'' نہ ہوتو ساری منقبت خراب ہوجائے لہذا آپ نے کس الہا می شان سے'' حاجاتے'' کی'' نے'' کواور آخر میں'' را'' کوملا کر'' تیرا'' بنادیا ہے واقعی

ملک تخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں اے احمد رضا! اگر ساری دنیا بھی تیری دخمن ہوجائے تو غم نہیں ہے کونکہ میں نے اپنی جائے بناہ قبلۂ حاجات (محبوب سجانی) کو بنالیا ہے اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر حشر حک میرے گلے میں رہے بٹا تیرا

ائل الله سے استمد او بزرگان وین کا طریقہ رہا ہے چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمة نے الا دب المفرومیں بیروایت ورج فرمائی ہے کہ حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها کا پاؤل مبارک سوگیا، تو کسی نے عرض کیا! لوگول میں سے جو آپ کوسب سے بیارا ہے اس کو پکاریں فیصاح یا محمداہ فانتشرت انہوں نے با آواز بلند پکارایا محمد (صلی الله علیه وسلم) پاؤل فوراً فیک ہوگیا۔ امام خفاجی نیم الریاض شرح شفا میں فرماتے ہیں ھا امام مصیبة ۔ ائل الله سے استمد اد ہمیشہ (ائل اسلام) مصیبت زووں کا معمول رہا ہے ۔ امام غزالی علیہ الرحمة لمعات علی شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته ۔ جس کی زندگی فرماتے ہیں من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته ۔ جس کی زندگی میں اس سے مدولی جاسکے بعد الوفات بھی اس سے مدولی جاسکتی ہے۔

سیدناغوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے مناقب کے اختیام پر میں نے مناسب سیمجھا کہ جوشگی رہ گئی ہے اختصار کے ساتھاس کو دورکرلیا جائے چنانچہ آپ کے بارے بارٹا دات وکرامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بارشا دات وکرامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

## غوث أعظم رضى الله عنه كي والده ما جده اورنانا جان رحمة الله عليهما:

بيران بيرسيدنا حضرت يتنخ عبدالقادر جبلاني رحمة الله عليه كي والده سيده فاطمه ام الخيررهمة الله عليها نهايت پاك باز ، عابده ، زامده ادر خدارسيده خاتون تفيس \_ان كى شادی سید ابوصالے جنگی دوست سے ہوئی تھی ، وہ بھی برے متنی اور خدا رسیدہ بزرگ شے۔ان کا عقد سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا۔۔ جن حالات میں ہواان کو پڑھ کرایمان تازہ ہوجا تا ہے۔روایت ہے کہ عفوان شاب میں ہی ابوصا کے آکٹر ریاضات ومجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کررہے تھے۔کھانا کھائے ہوئے تمن دن گزر تھے تھے۔اچا تک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کرا ہے پکڑلیا ادر کھا گئے۔ چمردل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس سیب کا ما لک کون ہے، پھردل میں سوجا کہ میں نے بغیراجازت کھا کرامانت میں خیانت کی ہے۔ بیخیال آتے بیں اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے یاتی نے بہاؤ کی مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعدان کولب دریا ایک وسليح باغ نظراً ما –اس ميں سيب كا ايك تناور درخت تھا جس كى شاخوں ہے ہيكے ہوئے سیب پائی میں گرر ہے تھے۔سید ابوصال رحمۃ الله علیہ نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتا در یافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سیدعبداللہ صومعی رحمة الله عليه بين فورأان كي خدمت مين حاضر جوئے -ساراما جرابيان كيا اور بصدادب بلااجازت سيب كهالين كي ليمعافي جاي

سید عبداللہ صومی رحمۃ اللہ علیہ خاصان خدامیں سے تھے (آپ کی ولایت کا ایک واقعہ بہت الاسرار میں یوں ہے کہ حضرت ابوعبداللہ قزوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہمارے بعض احباب ایک قافلے کے ہمراہ سمرقند کی طرف جارہے تھے جب صحرامیں پہنچ تو ڈاکووں نے حملہ کر دیا انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ صومی رحمۃ اللہ علیہ کو یا دیا تو آپ وہاں جلوہ گرہو گئے اور سبوح قدوس ربنا اللہ کا وظیفہ پڑھاتو ڈاکو پہاڑ دن پر چڑھ گئے اور یکھ جنگل میں بھاگ گئے۔ جب بغداد آئے تو لوگوں نے حلفا کہا کہ شیخ تو یہاں ہے کہیں گئے بی نہیں) وہ بچھ گئے (کہ بیاللہ کا خاص بندہ ہے) دل میں تڑپ اٹھی کہ اس کوا ہے سا بیعا طفت میں لے لوں فر مایا! دس سال تک اس باغ کی رکھوالی کر وادر مجاہد فنس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔'' سید ابو صالح رحمہ اللہ علیہ نے بیشر طمنظور کر کی اور دس برس تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے ۔ ساتھ ہی سیدعبداللہ صومتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوایات کے مطابق رکھوالی کرتے رہے ۔ ساتھ ہی سیدعبداللہ صومتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوایات کے مطابق

سید ابوصاح رحمہ اللہ علیہ نے بیسر طامنطور کری اور دل برل تک بات کی رکھوالی کرتے رہے۔ ساتھ ہی سید عبد اللہ صومتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کے مطابق مدارج سلوک بھی طے کرتے رہے۔ دس سال کے بعد سید عبد اللہ صومتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ دوسال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیل ارشاد کی۔ بارہ سال کی مدت پوری ہوتے ہی سید عبد اللہ محمد اللہ علیہ نے آئیں بلا کر فرمایا! ''اے فرزند! تو آزمائش کی کموٹی پر پورااتر اہے، کین رحمۃ اللہ علیہ نے آئیں بلا کر فرمایا! ''اے فرزند! تو آزمائش کی کموٹی پر پورااتر اہے، کین ابھی ایک خدمت اور باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو یاؤں سے نظر کی، ہاتھوں سے نجی مکانوں سے نہری اور آٹھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کواپنے نکاح میں قبول کر دتو میں سیب تمہیں بخش دوں گا''

سید ابوصالح رحمة الندعلیہ نے بیشرط بھی منظور کر لی اور سیدعبدالند نے اپنی لخت جگرکا نکاح ان سے کر دیا۔ ان کی بیاضت جگر سیدہ فاطمہ تھیں ۔ شادی کے بعد سید ابو صالح رحمة الندعلیہ نے پہلی مرتبہ ابنی بیوی کو دیکھا تو بید کی کر جیران رہ گئے کہ اس کے تمام اعضاضیح و سالم ہیں اور وہ کمال درجہ کے حسن ظاہری سے متصف ہیں۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید بیکوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہرنکل گئے اور شخ عبداللدرجمة الله علیہ کی خدمت میں صاضر ہوکر واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا!" بہی لڑکی میری گئت جگر اور تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جوصفات میں نے تم سے بیان کی تھیں، ان کا مطلب بیہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اس لیے تبی ہے۔ آج تک گھر سے باہرقدم نہیں نکالا، اس لیے نگڑی ہے۔ آج تک گھر سے باہرقدم نہیں نکالا، اس لیے نگڑی ہے۔ آج تک خلاف تبیں کیا، اس لیے نبی کئی بات نہیں سی،

ال کے بہری ہے۔ آئ تک کمی نامحرم پرنظر نہیں ڈالی، اس کیے اندھی ہے۔
اب سید ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ سب کھی بھے گئے اور ان کے دل میں اپنی اہلیہ کے لیے بعد محبت اور عزت بیدا ہوگئی۔ اس طرح بخیروخو بی ان دونوں پا کہاز ہستیوں کی رفافت حیات کا آغاز ہے۔ انہوں نے جیلان (گیلان) ہی میں مستقل سکونت افتتیار کرلی بی شہر ایران میں ہے، وہیں سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیما کیطن سے باختلاف روایات اے میں عالم اسلام کی وہ مایہ ناز ہستی پیدا ہوئی جس کے مہتم بالثان تبلیغی اور اصلاحی کارناموں نے خزاں رسیدہ شجر ملت کو سرسز کردیا اور راہ راست سے بھیکے تبلیغی اور اصلاحی کارناموں نے خزاں رسیدہ شجر ملت کو سرسز کردیا اور راہ راست سے بھیکے بوتے لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت پرگامزن کر دیا۔ ہماری مراد سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

# آپ (رضی الله عنه) کی تعلیم وتربیت:

حفرت شخ ابھی کم من ہی ہے کہ سامیہ بدری سے محروم ہوگئے۔ والدہ ماجدہ فی بڑے صبراور حصلے سے کام لیا اور اپنے چار پانچ سالہ فرزندگی تعلیم و تربیت اور نگرانی پر خاص توجہ دی۔ اس توجہ کا نتیجہ تھا کہ سیدنا شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثالی موان صار کے بینے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مقامی کمتب میں حاصل کی۔ اٹھارہ سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ فر مایا۔ اس مقصد کے لیے والدہ ماجدہ سے بھازت طلب کی۔ انہوں نے باچشم پر نم اپنے گئت جگر کے سر پر ہاتھ چھیرا اور برایا تعمیر سے دواشت نہیں ہو سکتی برمایا تعمیر سے دواشت نہیں ہو سکتی تعمیر سے دو برمایا کی ۔ حصول علم ایک مقدس فریعنہ سے بہری دعا ہے کہ تم تمام علوم میں درجہ کمال میں برمای کی۔ حصول علم ایک مقدس فریعنہ سے بہری دعا ہے کہ تم تمام علوم میں درجہ کمال مصل کرو۔ میں قو شایدا ہے جیجے تی تمہاری صورت نہ دیکھ سکوں گی ، مگر میری دعا کمیں ہر اس میں میں درجہ کمال ال میں تمہارے سے تھر ہیں ای

"تہمارے والدمرحوم کے ترکہ میں سے ای دینارمبرے پاس ہیں، جالیس دینار المارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور جالیس زادراہ کے لیے تہمارے سپردکرتی ہوں۔" پھرسیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہانے بیرجالیس دینارسید عبدالقادر جیلائی رضی اللہ عنہ کی بغل کے بیجے ان کی گدڑی میں سی دیئے۔ جب وہ گھرسے رخصت ہونے لگے تو ان سے فرمایا:''میرے پیارے بیجے!میری آخری تھیجت س لو!اسے بھی نہ بھولنا۔وہ بیہ ہے کہ ہمیشہ بیجے بولنااورخواہ بچھ بھی ہوجائے ،جھوٹ کے زدیک بھی نہ پھٹکنا۔

سعادت مندفرزندنے بادیدہ گریاں عرض کیا:''اماں جان! میں سیجے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی تھیجت پڑمل کروں گا۔''

سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہانے اپنے نورانعین کو گلے سے لگالیااور پھرایک آہرد تھینچ کرفر مایا:''جاوئتہ ہیں اللہ کے سپر دکیا، وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے۔''

والده ماجده سے رخصت ہوکر شخ عبدالقا در رحمۃ الله علیہ بغداد جانے والے قافے کے ساتھ ہولیے۔ اس زمانے میں طویل بیابائی راستوں میں تنہا سفر کرناممکن نہ تھا۔ لوگ قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اس زمانے میں طویل بیابائی راستوں میں تنہا سفر کرتے تھے اور اپنی حفاظت کے مقدور بھر اہتمام کرتے تھے پھر بھی رہزنوں کا خطرہ ہروفت دامن گیر رہتا تھا۔ شخ عبدالقا در رحمۃ الله علیہ کا قافلہ جب ہمدان (ایران ہے آگے تر تنگ کے سنسان کو ہتائی علاقے میں پہنچا تو ساٹھ قزاقوں کے ایک جھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کا سب مال واسباب لوث لیا۔ شخ عبدالقا در رحمۃ الله علیہ ایک طرف کھڑے سے کہا کے ایک جھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کا سب مال واسباب لوث لیا۔ شخ عبدالقا در رحمۃ الله علیہ ایک طرف کھڑے سے کہا کے داکونے ان سے پوچھا:

انہوں نے بلاخوف و ہراس اطمینان سے جواب دیا: ''ہاں! میرے پاس چالیس دینار ہیں۔'ان کی ظاہری حالت دیکھرڈاکوکوان کی بات کا لیفین نہ آیا اوروہ ان پر ایک نگاہ استہزاءڈالٹا ہوا چلا گیا۔ پھر ایک دوسرے ڈاکونے ان سے بہی سوال کیا۔ انہوں نے اس کوبھی وہی جواب دیا۔ بیڈاکوبھی ان کی بات کوہٹی میں اڑا کرچلا گیا۔ شدہ شدہ بیبات ڈاکوؤں کے سردار (جس کا نام احمد بدوی تھا) تک پینچی چنانچہڈاکوؤں نے سیرصاحب کو پکڑکر احمد بدوی کے سامنے پیش کیا تو اس نے ان سے پوچھا:''لڑے! بھی سیرصاحب کو پکڑکر احمد بدوی کے سامنے پیش کیا تو اس نے ان سے پوچھا:''لڑے! بھی

انہوں نے بے دھر ک جواب دیا: '' میں پہلے بھی تیرے دوساتھیوں کو بتا جگا

ہوں کے میرے پاس جالیس دینار ہیں۔'

سردارنے کہا:" کہاں ہیں نکال کر دکھاؤ۔"

حضرت نے فرمایا ،میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔

ر سام رہ اور ہے گوڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے واقعی جالیس دینار نکل آئے۔ سر داراوراس کے ساتھی مید کھے کرجیران رہ گئے۔ سر دارنے استعجاب کے عالم میں کہا: ''لڑے تہمیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، پھر بھی تم نے دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا

ہےاں کی کیاوجہہے؟'' حضرت نے فرمایا:''میری پا کہاز والدہ نے گھرے رخصت ہوتے وقت مجھے تھیجت کی تھی کہ ہمیشہ سے بولنا۔بھلاان چالیس دیناروں کی خاطر میں اپنی والدہ کی

نفیحت کیسے فراموش کرویتا؟"

بین کرمردار پر رفت طاری ہوگی اور وہ روئے ہوئے بولا: ''آہ!ا نے بیچتم نے اپنی مال سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا۔ حیف ہے بچھ پر کہ استے برسوں سے اپنے خالق کا عہد تو ڈر ماہوں۔ا بے! آج سے میں اس کام سے تو بہ کرتا ہوں۔''

دوسرے ڈاکوؤں نے بھی اپنے سردار کا ساتھ دیا۔لوٹا ہوا تمام مال قافلے

والول كووايس كرديا اوراس كے بعد نيكى اور بر بيز كارى كى زندگى اختيار كرلى \_

ایک روایت میں ہے کہ جس زمانے میں شخ عبدالقادر بغداد شریف تخصیل علم کے اندر مشغول تھے،ایک و فعد سیدہ فاطمہ نے کسی کے ہاتھ ان کے لیے ایک سونے کا کلوا مجیجا۔ (جوآب نے راہ خدا میں بانٹ دیا)۔

سیدہ فاطمہ کے سال وفات کے بارے میں سب تذکرے خاموش ہیں۔ البتہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالقا در کے زمانہ علیم میں ان کی غیر حاضری ہیں میں وفت وفات مائی۔

( توى دُا بُحُست پيران پيرنمبراز طالب ماحي)

# غوث اعظم رضى الله عنه كى از دوا جى زندگى

شخ شہاب الدین عرسہ وردی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے کی فرمایا؟ جب کہ پہلے آپ اس بارے میں خاموش تے؟ تو آپ نے فرمایا بیشک میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، کین حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھے فرمایا کہتم زوجہ کرو۔ حضور خوث اعظم محی الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکاح کرنے کا ادادہ رکھتا تھا مگراس وجہ سے نکاح کرنے کی جرائے نہیں ہوئی تھی کہ میر سے اوقات اور معمولات میں کمی پیدا ہو جائے گی عرصہ تک میں اس ادادہ ہے بازر ہالیکن کچٹ اُ اُمْدِ مَوْهُونَ فِاَوْ قَاتِها۔ لِعِیٰ جائے گی عرصہ تک میں اس ادادہ ہے بازر ہالیکن کچٹ اُ اُمْدِ مَوْهُونَ فِاَوْ قَاتِها۔ لِعِیٰ جائے گی عرصہ تک میں اس ادادہ ہے وہ وہ قت آیا تو اللہ تعالی نے جھے چار ہویاں عنایت ہرکام کا ایک وقت مقررہ ہے۔ جب وہ وقت آیا تو اللہ تعالی نے جھے چار ہویاں عنایت کیس جن بیں ہے ہرایک مجھ سے کا مل مجت رکھتی ہے۔

آب (رضی الله عنه) کی از واج کے اساءمبارکہ:

(۱) پی پی مدینه (۲) پی بی صادقه (۳) بی بی مومنه (۳) بی بی مومنه (۳) بی بی بی بوکرانل بی چوب به پی روحانی تربیت اور فیوش و بر کات سے فیض یاب ہوکرانل کرامات تھیں اور اللہ تعالی جل جلالہ نے چاروں کواولا دصالے سے نوازا۔ چنا نچہ حضور سید ناغوث اعظم رضی اللہ عنه کے فرز ندار جمند سید ناعبد البجار رحمه اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کی بیکر امت تھی کہ جب وہ کی اندھیرے گھر میں واقعی ہوتی تھیں تو خود بخو دگھر روشن ہوجاتا تھا۔ (عوارف المعارف، قلا کرالجواہر)

## آپ (رضی الله عنه) کی اولا دِاطهار:

ان میں سب سے زیادہ مشہور سیدعبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (بجۃ الاسرار)

### آخری وصیت:

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عندااشوال الا ۵ جو یجار ہوئے۔علالت کے دوران آپ کے فرزندار جمند حضور سیدی شخ عبدالواہاب رضی الله عند نے آپ کی خدمت عالیہ بیس عرض کی، کہ حضور والا جھے کچھ وسیتیں ارشاد فرما کیں جن پر آپ کے وصال کے بعد ممن کر دول ۔ تو آپ نے فرمایا: اے برخور دار! الله تعالی جل جلالہ کے تقوی اور اس کی اطاعت کوانے او پر لازم کرو، الله تعالی جل جلالہ کے سوانہ کی سے ڈرواور نہ کی سے طبع رکھو۔ تو حید باری تعالی کولازم بکڑو کہ اس پر سب کا اتفاق ہے پھر فرمایا کہ جب قلب الله تعالی جل جلالہ کے ساتھ درست ہوجائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے احاط علم سے کوئی چیز جا برنہیں تکاتی۔ (کتاب المجانس، بجت الاسرار)

#### آخری کمحات:

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عنه نے آخری وصیت کے بعدار شاد فر مایا کہ میرے آس پاس سے ہٹ جاؤ ، کیونکہ میں ظاہراً تمہار بے ساتھ ہوں مگر باطناً تمہار بے سواکے ساتھ ، بینی اللہ کریم جل شانہ کے ساتھ ہوں اور فر مایا میرے پاس تمہار ہے علاوہ کھاور حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے جگہ کشادہ کر دواوران کے ساتھ ادب سے پیش آؤ اور بار بار ہاتھ مبارک اٹھاتے ان کو دراز فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے و عُلینے کم السّکام ورحمہ اللّه و بَرَ کَاتُهُ ، یعن ملائکہ ک مبارک سے فرماتے و عُلینے کم السّکام ورحمہ اللّه و بَرَ کَاتُهُ ، یعن ملائکہ ک الله عندا ورارواح مقربین کی آمد پران کے سلام کا جواب بار بار دیتے تھے۔ ایک دن اور ایک رات مسلسل کی کیفیت رہی۔ (بجة الاسرار)

## آبيب رضى الله عنه كاوصال شريف:

اار تَجَ الْآخُرا ٢٥ ه بوقت ثمام آپ كا زبان مبارك پريالقاظ جارى موئ: اَسُتَغِينُتُ بِلَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْحَى الَّذِی لَا يَمُوثُ وَلَا يَخُسُى سُبُحَانَ مَنُ تَعَزَّزَ بِالْقُدُرَةِ وَقَمَرَ الْعِبَادَ بِالْمُوْتِ لَآ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه.

اً خرَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَها \_ پَيْرا ٓ پِيْرا َ وَازْمَبِارَكُ فَيْ مُوكَى اورجان جان آفريں كے بپر دكر دى \_ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

#### تمازجنازه:

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کی نماز جنازه آپ کے بڑے فرزندار جمند حضور سیدناغوث الله عنه کے نماز جنازه آپ کے بڑے فرزندار جمند حضور سیدنا عبدالوہاب رضی الله عنه نے بڑھائی ، آپ کا مزار پُر انوار بغداد شریف (عراق) میں ہرعوام وخواص کے لیے فیض رسال ہے۔ (بجۃ الاسرار، کتاب الجالس)

# شیخ عبدالقادر جبلانی رحمة الله علیه کے الہامات (سوالات وجوابات)

-(۱) الله تعالى نے فرمایا! اے غوٹ اعظم رحمة الله علیہ! تم غیر الله سے متوحش رہو

اوراللدسے مانوس رہو۔

- (۲) الله تعالی نے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ! میں نے عرض کیا! اے رب میں حاضر ہوں فر مایا جوطور طریق ناسوت وملکوت کے در میان میں ہے وہ شریعت ہے۔جوطور ملکوت اور جبروت کے در میان ہے وہ طریقت ہے اور جو طور طریق جبروت اور لاہوت کے در میان ہے، وہ حقیقت ہے۔
- (۳) کچرمجھ سے فرمایا اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں کسی شے میں ایبا ظاہر نہیں ہواجیبا کہانسان میں۔
- (۳) پھرمیں نے سوال کیا اے رب! تیرا کوئی مکان ہے؟ فرمایا اے غوث اعظم رحمة الله علیہ میں مکانوں کا پیدا کرنے والا ہوں اور انسان کے سوا کہیں میرا مکان نہیں۔
- (۵) پھر میں نے سوال کیا اے میرے دب! کیا تیرے لیے کھانا پینا ہے؟ اللہ نے مجھ سے فرمایا! اے توث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! فقیر کا کھانا اور اس کا ببینا میر اکھانا اور ببینا ہے۔
- (۲) پھر میں نے دریافت کیا اے رب! تو نے فرشتوں کوئس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا اے خوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں نے فرشتوں کی تخلیق انسانوں کے نور سے کی اورانسانوں کواسیے نور سے پیدا کیا۔
- (2) پھر مجھے سے فرمایا! اے غوث الاعظم! میں نے انسان کواپی سواری اور سارے اکوان کوانسان کی سواری بنایا۔
- (۹) پھر مجھ سے قرمایا!اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھیر ہوں۔اگر انسان جان لے جواس کی منزلت میرے نز دیک ہے تو

ہر ہرسائس میں کہے کہ آج کس کی حکومت ہے سوائے میرے۔

(۱۱) پھر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! انسان کا جسم اس کالفس اس کا قلب اس کی روح اس کے کان اور آئھ، اس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان ہر ایک کومیں نے ظاہر کیا۔ اپٹی ذات سے اپنے لیے۔

(۱۲) پھر مجھے سے فر مایا! اے عُوثُ اعظم رحمۃ اللّٰدعلّٰیہ! جب تم کسی فقیر کود کیھو کہ وہ فقر کی آگ میں جل گیا اور فاقے کے اثر سے شکستہ ہو گیا تو اس کا تقرب ڈھونڈ و کیونکہ میر ہے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔

(۱۳) پھر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! تم نہ کھانا کھاؤنہ کچھ پیواور نہ سووُ مگرمیر ہے ہی باس حضور قلب دچیٹم بینا کے ساتھ۔

(۱۴) پھر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جوباطن میں میری طرف سفر سے سے محروم رہا ہے! اس کو طرف سفر سے سے محروم رہا ہے! اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں اور اس کو میری طرف سے اور پچھ نیس بجز اس کے کہ سفر ظاہری کے ذریعہ مزید دوری ہو۔

(۱۵) پھر جھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! (محبوب سے) یکا نگت کی کیفیت البی ہے کہ زبانی باتوں سے بیان نہیں ہوسکتی ۔ تو جس شخص نے حال کے وارد ہونے سے قبل اس کی تقد این کر دی تو اس نے کفر کیا اور جس نے وصل کے بعد عبادت کا ارادہ کیا اس نے شرک کیا اللہ عظمت والے کے ساتھ۔

(۱۲) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ میں نے فقرہ فاقہ کی سواری بنائی ہے انسان کے لیے جواس پر سوار ہوا منزل نہ کرے اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ بیہ کے کہا ہے دیں۔ کے کہا ہے دیں۔ کے کہا ہے دیں۔

(١٤) كهر مجهسة فرمايا! المع فوث اعظم رحمة الله عليه! جوكو كى از لى سعادت سي سعيد

بن گیاتواس کے لیے طوبی لیخی خوشی کا مقام ہےاں کے بعد وہ مردوز نہیں ہو سکتا اور جو کوئی از لی شقاوت سے شقی بن گیا تو اس کے لیے ویل لیخی ہلا کت ہےاوراس کے بعد وہ بمھی مقبول نہیں ہوسکتا۔

- (۱۸) پھر بھے سے فرمایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اگرانسان جان لے کہ جو پھے موت کے موت کے بعد ہوتا ہے کہ جو پھے موت کے بعد ہوتا ہے تو ہرگز دنیوی زندگی کی تمنانہ کرے اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ بیہ کے کہا ہے دب جھے کوموت دے دے۔
- (۱۹) کچر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ!علیہ ظالق کی جمت میرے نزدیک بروز قیامت بہرا گونگااوراندھاہونا ہے پھرحسرت اور گربیاور قبر میں بھی ایسانی ہے۔
- (۲۰) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ! علیہ محبّ اور محبوب کے درمیان محبت ایک پر دہ ہے پس جب محبّ محبّ سے فنا ہو جاتا ہے تو محبوب سے واصل ہوجاتا ہے۔
- (۲۱) کیم مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں نے تمام ارواح کو دیکھا کہ وہ اپنے قالبوں میں ناچتی ہیں میرے قول الست بربکم کے بعد سے روز قیامت تک۔
- (۲۲) پھر حضرت خوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا! میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا اس نے جھے سے کہاا ہے خوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جوکوئی علم کے بعد میری رویت کے متعلق پوچھے تو وہ علم رویت سے مجموب ہے اور جس نے بغیرعلم کے رویت کے متعلق صرف گمان وقیاس کیا تو وہ حق تعالیٰ کی رویت کے بارے میں وھو کے میں ہے۔
  - (۲۳) کچر مجھ سے فرمایا اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جس نے مجھے دیکھا وہ سوال سے اس کوکوئی فائدہ سے ہے جے دیکھا وہ سوال میں اور جو مجھے نہیں دیکھا سے اس کوکوئی فائدہ نہیں وہ تو سوال کی وجہ ہے جو سے۔
    - (۲۴) پھر بھھ سے فرمایا اے فوٹ اعظم رحمۃ الله علیہ! میرے زدیکے فقیروہ نہیں ہے

جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو بلکہ نقیروہ ہے جس کے لیے امرہے ہرشے میں کہ جب اس شے کو کیے ہوجاتو وہ ہوجائے۔

پھر مجھ سے قرمایا!اے عوث اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ! جنت میں میرے ظہور کے بعد الفت اور نعمت مبیں رہے گی ۔ای طرح دوزخ میں اہل دوزخ ہے میرے خطاب کے بعدوحشت اور جلن ہیں رہے گی-

پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمة الله علیه! میں کریم ہوں ہر کریم سے برو مراورجم ہوں ہرجم سے برو مرک

پھر مجھ سے فرمایا!اے عُوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! تو میرے پیاس سوجا!عوام کی نیندی طرح نہیں پھرتو مجھے دیکھے گا۔ تو میں نے عرض کی اے پرور د گار میں تیرے پاس کیے ہوؤں، فرمایا جسم کولذتوں ہے بچھانے کے ساتھ، اور تقس کو شہوتوں ہے بچھانے کے ساتھ،اور دل کوخطرات سے بچھانے کے ساتھ اور روح کوانظار ہے تھنڈا کرنے کے ساتھ ۔ ذات میں تیری ذات کے فنا

پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمة الله علیہ! اینے دوست احباب سے کہو کتم میں ہے جوارادہ کرےمیری حضوری کا تو وہ فقراختیار کرے۔فقرجب

تمام ہوجا تا ہے تو وہ ہیں رہتے سوائے میرے۔ (۲۹) کھر مجھ سے فر مایا!ا نے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! تیرے لیے طولی لیعنی خوشخری ہے اگر تو میری مخلوق برمہر مانی کرے اور طولی لیعنی خوشخری ہے اگر تو میری مخلوق کومعاف کرے۔

(۳۰) پھر مجھ سے فرمایا!اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ!اینے احباب واصحاب کو کہہ دو کہ فقراء کی دعا کوغنیمت سمجھو کیونکہ وہ میر ہے نز دیک ہیں اور میں ان کے

یر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ! میں ہر چیز کا اصل ہوں اور اس كامسكن اوراس كامنظراور برچيزميرى طرف لوينے والى ہے۔

- (۳۲) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جنت اور جو پھھاس میں ہے اس کی طرف نہ دیکھوتو مجھے دیکھ لو کے بلا واسطہ۔اور دوز خ اور جو پچھاس میں ہےاس کی طرف نہ دیکھوتو مجھے بلا واسطہ دیکھ لوگے۔
- (۳۳) کچر مجھے سے فرمایا!ا بے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! بعض اہل جنت جنت سے پناہ مانگیں کے جس طرح اہل دوزخ دوزخ سے پناہ مائگتے ہیں۔
- (۳۴) کچر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اہل جنت جنت سے مشغول بیں ادراہل دوز خ مجھ سے مشغول ہیں۔
- (۳۵) کچر مجھے نے مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جومیر ہے سواکسی شے کے ساتھ مشغول ہوا قیامت کے روزوہ شے اس کے لیے زنار ثابت ہوگی۔
- (۳۷) کچرمجھے نے مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اہل قرب فریاد کرتے ہیں قربت سے جس طرح الل بعد فریاد کرتے ہیں دوری ہے۔
- (۳۷) پھر بھے نہ رہایا! اے خوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! بیر ہے بیض بندے سوائے انبیاء مرسلین کے ایسے ہیں کہ ان کے احوال سے کوئی بھی واقف نہیں اہل دنیا سے اور نہ کوئی اہل دوزخ سے اور نہ مالک اور نہ رضوان اور میں نے نہ ان کو جنت کے لیے پیدا کیا، اور نہ دوزخ کے لیے اور نہ قصور کے لیے نہ ان کو جنت کے لیے ادر نہ قصور کے لیے نہ قواب کے لیے ادر نہ قصاب کے لیے ادر نہ قور کے لیے اور نہ قصور کے لیے اور نہ قطان کے لیے، پس خوش ہے ان کے لیے جوان پر ایمان لا کیں، اگر چہ اور نہ قطان کے لیے، پس خوش ہایا! اے خوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! تم آئیس میں سے ہو اور ان کی علامات دنیا میں سے ہیں کہ ان کے جسم کم کھانے پینے کی وجہ سے جلتے اور ان کی علامات دنیا میں سے ہیں کہ ان کے جسم کم کھانے پینے کی وجہ سے جلتے ہیں۔ اور ان کی علامات حقوں خواہشات کے پر ہیز سے جلتے ہیں۔ اور اس کے قلوب خطرات سے احتراز سے جلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں سے جلتی ہیں وہ خطرات سے احتراز سے جلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں سے جلتی ہیں وہ اصحاب بھا ہیں جوثور بقاسے جلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں سے جلتی ہیں۔ اصحاب بھا ہیں جوثور بقاسے جلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں سے جلتی ہیں۔ اصحاب بھا ہیں جوثور بقاسے حلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں جوثور بقاسے حلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں جلتے ہیں۔ اصحاب بھا ہیں جوثور بقاسے حلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں جلتے ہیں۔ اصحاب بھا ہیں جوثور بقاسے حلتے ہیں۔ اور ان کی ارواح کھٹا میں جلتے ہیں۔
  - (۳۸) پھر مجھے سے فرمایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ الله علیہ! جب تمہارے پاس بیا ہے آئیں ایسے دن کہ سخت گرمی ہواور تمہارے پاس مصندا پانی ہواور تم کو پانی کی

ضرورت نہ ہو پس اگرتم نے پائی دیئے سے انکار کیا تو تم بخیلوں کے بخیل ہو گئے۔ گے پس میں ان کوکس طرح محروم رکھ سکتا ہوں اپٹی رحمت سے حالا تکہ میں نے اپنی شہادت دی اپنے نفس پر کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔

(۳۹) کچر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! گنھگاروں میں سے کوئی مجھ سے دورنہیں ہوتا،اور فرمانبر داروں میں سے کوئی مجھے سے قریب نہیں ہوتا۔

(۴۰) کیمر مجھے سے فرمایا! اے غوٹ اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ! اگر مجھے سے کوئی قریب ہوگا تو وہ گنہگاروں میں سے ہوگا۔ کیونکہ گنہگارعا جزی اور پشیمانی والے ہیں۔

(۱۷) کیر مجھے ہے فرمایا!این غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ!عاجزی انوار کامنیع ہے اورخود پیندی ظلمت (تاریکی) کامنیع ہے۔

(۳۲) کیر مجھ سے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ! اہل معاصی اپنے گناہوں کی وجہ سے مجوب ہیں اور اہل طاعت اپنی طاعت کی وجہ سے مجوب ہیں اور اہل طاعت اپنی طاعت کی وجہ سے مجوب ہیں اور میرا ایک گروہ ہے ان کے علاوہ جن کونہ معاصی کاغم ہے اور نہ طاعت کی فکر۔

(۱۳۳) کھر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! گنهگاروں کونضل و کرم کی خوشخبری سناؤ اور خود بیندوں کوانصاف اور عقاب کی خوشخبری سناؤں۔

(۱۷۴۷) کھر مجھے سے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! طاعت والے یا دکرتے ہیں نعمتوں کواور گنہگاریا دکرتے ہیں رحم فر مانے والے کو۔

(۴۵) پھر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں قریب ہوں عاصی کے جب جب وہ گنا ہوں سے فارغ ہوجائے اور میں دور ہوں طاعت گزار سے جب وہ طاعت سے فارغ ہوجائے۔

(۲۷) پھر جھے سے فر مایا! اے خوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں نے عوام کو پیدا فر مایا تو وہ

میر ہے حسن کی چک بر داشت نہ کر سکے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان

ظلمت کا پر دہ ڈال دیا اور میں نے خواص کو پیدا فر مایا تو وہ میر اقرب بر داشت

نہ کر سکے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان انوار کا پر دہ ڈال دیا۔

زیکر سے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان انوار کا پر دہ ڈال دیا۔

(۲۷) پھر مجھے سے فر مایا! اے خوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اپنے دوستوں سے کہ دوجوان

میں سے میری طرف پنچنے کا ادادہ کرتا ہے تو وہ میر ہے ہوا ہر چیز کو چھوڑ دے۔

بھر بھے سے فرمایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! نکل جاؤ اجمام سے اور انفوس سے پھرنکل جاؤ تھا۔

میر بھر کیل جاؤ تلوب سے اور ارواح سے پھرنکل جاؤ تھم سے اور امر سے تا کہ جھے سے ملولیس میں نے کہا! اے رب کوئی ٹماز تجھ سے بہت قریب ہے؟

فرمایا! کہ وہ نماز جس میں میر ہے ہوا کوئی نہ ہواور نمازی خوداس سے غائب ہو۔ پھر میں نے عرض کیا تیر ہے نزدیک کونسا گریہ افضل ہے فرمایا! کہ ہنے والوں کا رونا۔ پھر میں نے عرض کیا بوئی ہنمی تیر ہے نزدیک افضل ہے؟ فرمایا ہے والوں کا رونا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کوئی تو بہتے رہے نزدیک افضل ہے؟ فرمایا ہے؟ فرمایا! ہے گناہ میڈوں کی تو بہتے ہو میں نے عرض کیا کوئی تو بہتے ہوا کہ ان کہ کوئی تو بہتے ہو میں نے عرض کیا کوئی ہے گناہی۔

تیر ہے نزدیک افضل ہے؟ فرمایا! کہ تو بہ کرنے والوں کی ہے گناہی۔

تیر ہے نزدیک افضل ہے؟ فرمایا! کہ تو بہ کرنے والوں کی ہے گناہی۔

(۵۰) حضرت نوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا! که میں نے رب العزت کو دیکھا پس میں نے دریافت کیاا ہے رب عشق کے کیامعنی ہیں، فرمایاعشق حجاب ہے عاشق ومعثوق کے درمیان۔

(۵۱) پھر بھھ ہے ٹر مایا! ایکٹوبٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جب تم نے ارادہ کرلیا تو بہ کا تو ہے اور میں اسلام کی میں اسلام کی اور خطرات قلبی سے باہر نکل جاؤ اور مجھ سے ل جاؤ ورنہ تم دل لکی کرنے والوں میں سے ہوجاؤ کے۔ جاؤ ورنہ تم دل لکی کرنے والوں میں سے ہوجاؤ کے۔

(۵۲) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جب تم نے ارادہ کرلیا ہمیرے حرم میں داخل ہونے کا تو النفات نہ کرو ملک کی طرف اور نہ ملکوت کی طرف اور نہ جبروت کی طرف کیونکہ ملک شیطان ہے عالم کے لیے ، اور ملکوت شیطان ہے واقف کے ملک شیطان ہے واقف کے لیے ، اور جبروت شیطان ہو راغب ہوا ان میں سے کسی کی طرف وہ میر بے نزدیک ،

مردودوں میں سے ہے۔

(۵۳) پھر مجھے نے رہایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! مجاہدہ مشاہدہ کے سمندروں کا ایک سمندر ہے ادر واتفیت رکھنے والے اس کی محصلیاں ہیں۔ پس جس نے ارادہ کیا بحر مشاہدہ میں داخل ہونے کا اسے لازم ہے کہ مجاہدہ اختیا رکرے کیونکہ مجاہدہ نتج ہے مشاہدے کا۔

(۱۹۵) کیر مجھے ہے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! طالبوں کے لیے مجاہدہ اس طرح ضروری ہے جیسے ان کے لیے میری ذات ضروری ہے۔

(۵۵) پھر جھے ہے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میر ہے نزدیک سب سے ذیاہ محبت والا بندہ وہ ہے جس کا والد ہوا ورا ولا دہوا وراس کا قلب ان دونوں سے فارغ ہواس حیثیت میں اگر اس کا والد مرجائے تواس کو والد کی موت کاغم نہ ہوا وراگر اس کی اولا دمرجائے تو اولا دکی موت کا اس کو غم نہ ہو۔ جب اس درجہ پہنچے تو میر ہے یاس بغیر والد اور بغیر اولا دکے ہوگا جس کا کوئی قرابت را نہیں

(۵۲) پھر مجھے سے فر مایا!ا نے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جو محص مزہ تھے والد کی فنا کا میری محبت میں اور اولا دکی فنا کا میری مودت لیجنی دوئی میں تو اس کے لیے وحد انبیت اور فردانبیت کی کوئی لذت نہیں۔

(۵۷) کیر مجھ سے فرمایا!اے نوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اجب تم ارادہ کرو مجھے دیکھنے کا کسی مقام میں تو قلب کو منتخب کرلوجومیرے غیرسے پاک ہو۔ پس میں نے عرض کیا! اے رب علم کاعلم کیا ہے؟ فرمایا علم کاعلم اس علم سے جاہل ہوجانا

میں بھر مجھے نے مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! خوشی ہے اس بندے کے لیے جس کا قلب مجاہدے کے لیے جس کا قلب مجاہدے کی طرف مائل ہوا دراس بندے کے لیے ویل ہے جس کا قلب شہوات کی طرف مائل ہوگیا۔

(۵۹) حضرت فوت رحمة الله عليه فرمايا! كهيس في رب تعالى سيمعراج كے

متعلق پوچھاتو فرمایا کہ وہ عروج ہے ہرشے سے سوائے میر سے اور معراج کا کمال میہ ہے کہ ندآ تکھ جھیکے اور نہ بے راہ ہو۔ (۲۰) پھر مجھ سے فرمایا اے ٹوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! دنیا کی جزاحچھوڑ دوآخرت کو یالو گے ادر آخرت کی جزاحچھوڑ دومجھ تک بہنچ جاؤگے۔



# غوث اعظم رحمة الله عليه كے اقوال وارشا دات

اے عزیز و اہم ہے اکثر کہا جاتا ہے ، لیکن تم نہیں سنتے ۔ اگر سنتے ہوتو سمجھتے ☆ تہیں۔اگر پچھ بچھ لیتے ہوتو عمل ٹہیں کرتے اور عمل بھی کرلوتو اکثر انکال ایسے ہوتے ہیں جن میں''اخلاص'' کانام تک ٹہیں ہوتا۔ اول اینے نفس کونفیحت کر!اس کے بعد دوسرے کے نفس کونفیحت کر۔ ☆ اليى يات كادعوىٰ نەكر جو تجھ ميں نەہو ـ ☆ ایمان مجموعه ہے قول اور عمل کا۔ ☆ قول صورت ہےاور عمل اس کی روح۔ ☆ قرآن دسنت کی *کسو*تی پر بات کو پر کھ۔ ☆ گردن جھکا پھرتو بہ کر!اس کے بعد علم سیھے عمل کراورا خلاص پیدا کر۔اگر بینہ ☆ ہواتو بھی ہدایت نہ یائے گا۔ ا ہے عمل کرنے والے! اخلاص حاصل کرورنہ فضول مشقت مت اٹھا۔ كوشش توكر! مدوكرنا الله كالكام شبعت عمل زندگی ہے اور جہالت موت۔ جو تحض این علم برعمل کرتا ہے خدا تعالی اس کے علم کو وسیع کرتا ہے اور علم لدنی ☆ جواسے حاصل نہیں ہوتا عطا کرتاہے۔ تصوف بیہ ہے کہ صوفی و نیا سے قطع تعلق کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ ☆ مشارکن کی صحبت دنیا کے لیے ہیں بلکہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے۔ ☆ اس کی صحبت اختیار کرجو تیرے نفس کے جہاد پر تیری اعانت کرے۔ ☆

| جب تو جابل ، منافق او ربنده حرص وہوا شیخ کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ | ☆ |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| تیرےمقابلے پر تیرےنفس کامد دگاریخ گا۔                                |   |

اس خداخودتقد برکامختار ہے کوئی اس میں دخل دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نہ کی کی طاقت نہیں رکھتا۔ نہ کی کی طاقت نہیں رکھتا۔ نہ کی کی میڈوال ہے کہ اس پر زور دے کرمقدر بدلوادے۔ جس کا بیعقیدہ ہے وہ محمراہ ہے۔ محمراہ ہے۔

الله كے سواكسي پر بھروسہ نہ كرو۔

☆

الم جلوت میں مراقبہ کرنا منافقوں کا کام ہے۔

الله خدائے اشیا کی حقیقت کاعلم تم سے چھیالیا ہے ، اس لیے کوئی چیز تہمیں اچھی کے گئی چیز تہمیں اچھی کے بیانہ کے اس کے خلاف نہ کہو۔

ہے امتحان ضروری ہے۔خصوصاً دعویٰ کرنے والوں کا کدا گر آز مائش نہ ہوتی تو بہتیری مخلوق ولی ہونے کا دعویٰ کرنے گئی۔

ہے ہندہ مومن دنیا میں مسافر ہے۔زاہد خنگ آخرت میں مسافر ہے اور عارف (صوفی)جملہ ماسویٰ اللہ میں مسافر ہے۔

جس پیر میں یہ پانچ وصف نہ ہوں وہ دجال ہے پیر نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ پیر ظاہری شریعت کا عالم ہو۔ دوسر ے علم حقیقت جانتا ہو۔ تیسر ے اپنے پاس آنیوالوں کے ساتھ عمر گی اور خندہ پیشانی سے برتا دُ کرتا ہو چو تھے غرباء اور بحثیت آدمیوں کے ساتھ قولاً اور فعلاً عاجزی اور انکسار سے پیش آتا ہو۔ بانچویں یہ کہ مسافروں کو کھانا کھلاتا ہوا اور خودریا ، حسد طمع ، غفلت اور عیش طلی بانچویں یہ کہ مسافروں کو کھانا کھلاتا ہوا اور خودریا ، حسد طمع ، غفلت اور عیش طلی سے ماک ہو۔

کے ساتھ وقار اور خودداری سے ملو اور درویشوں کے ساتھ وقار اور خودداری سے ملو اور درویشوں کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آؤ۔

المرف دهمیان اختیار کرد مطوت و فلوت میس من تعالی کی طرف دهمیان اختیار کرد

الما دنیاایک محدودوفت تک بے اور آخرت غیرمتما ہی مت تک ۔

من ونياايك بازار ب جوعقريب بند بوجائكا

تم نفس کی خواہش بوری کرنے میں لگے ہواور وہ تہبیں برباد کرنے میں غصه جب الله واسطے بوتومحمود ہے اور جب غیر اللہ کے لیے ہوتو ندموم۔ ☆ حسن خلق ہیہہے کہتم پر جفائے خلق اثر نہ کرے۔ ☆ جب تک نفس اصحاب کہف کے کئے کی طرح رضا کے دروازے پر نہ بیٹھ ☆ جائے اس وفت تک دل میں صفائی پیدائہیں ہو عتی۔ قلب اور ہیبت کے درمیان سے تجاب اٹھ جاتا ہے تو حیابیدا ہوتی ہے۔ ☆ شاکروہ ہے جوموجود پرشکر کرے۔ ☆ خالق کاشکوہ مخلوق ہے مت کر کہ اس کے سواد وسر اتو کیجھے ہی نہیں کرسکتا۔ ☆ تہمارامرض تو گناہ ہے اور اس کی دواتو بہے۔ ☆ حید کرنا ایمان کےضعیف ہونے کی علامت ہے اور بیمہیں اپنے خالق و ☆ ما لک کی نظروں سے گراد ہے گا اور تم کواس کے قبر وغضب کا نشانہ بنادے گا۔ یا یچ وقت نماز کی بابندی کرواورایی هرنماز اس طرح ادا کرو که گویا بهتمهاری ☆ زندگی کی آخری نماز ہے۔ جوآ دمی بیداری کے بجائے نیند کواختیار کرتا ہے وہ نہایت ناقص اوراد تی چیز کو ☆ پند كررها ہے اور چونكه نيندموت كى بهن ہے اس ليے كويا وہ صحف اين ضرورتوں اور مصلحتوں میں موت اور غفلت کا خواہش مند ہے۔ای کیے خدا تعالی نیندے ماوراہے کیونکہ وہ تمام نقائش سے یاک ہے ملائکہ بھی قرب خداوندی کے باعث نیند سے دور ہیں۔ یہی حال جنت کے باسیوں کا ہے۔ صبر کا تکیہ رکھ کر ، موافقت کا پڑکا یا تدھ کر ، کشائش کے انتظار میں عبادت کرتا ہوا تقذیر کے برنالہ کے نیچ سو۔ جب توابیا ہوجائے گاتو مالک تقذیرائے فضل وانعامات تبحمه يراتن برسائے گاجن كى طلب اورتمنا بھى تواچھى طرخ تہیں نہ کرسکتا۔ نہ کی ہے محبت کرنے میں جلدی کرنے نفرت کرنے میں۔

محبت محبت محبت محبوب سے خواہ ظاہرا ہوخواہ باطنا ہر حال میں خلوص نبیت رکھنے کا نام ہے۔ ☆ محبت بجرمحبوب كےسب سے أنكھيں بندكر لينے كانام ہے۔ ☆ محبوب کے دیکھنے کے اشتیاق میں اپنی جان کونیج ڈال .....واللہ اپنے گفس کو ☆ ايك نظرمجوب كيحوض ييجنج والاناكام تبيس موتابه عاشق محبت کے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہانہیں بجز مشاہدہ محبوب کے ☆ بھی ہوٹ جیں آتا۔وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار محبوب صحت نہیں یاتے۔ جو خص محبت میں سیا ہوتا ہے وہ بجز محبوب کے کسی دوسرے کے پاس کھڑا بھی ☆ تبين ہوتا۔ دنیاسے آخرت کی طرف رجوع کرنامہل ہے مگرمجاز سے حقیقت کی طرف ☆ رجوع کرنامشکل اورخلق کوچھوڑ کرحق ہے محبت اس ہے بھی زیادہ مشکل ہے اورصبرمع اللدسب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہر محص کے پاس ایک ہی تو قلب ہے۔ پھراس سے دنیااور آخرت دونوں کے ☆ ساتھ کس طرح محبت کرسکتا ہے؟ خالق اور مخلوق اس میں ایک جگہ کیسے جمع ہو بلا سے مت بھاگ کہ وہ بلا جو صبر کے ساتھ ہو ہر تشم کی بھلائی کی بنیاد ہے۔ نبوت، رسالت، ولا بت ،معرفت اور محبت سب کی بنیا دی بلا ہی ہے ۔ پس جب تونے بلا پرصبر نہ کیا تو تیرے لیے بنیاد نہ رہی اور بنیاد کے بغیر تغیر کو ما ئىدارى ئېيىر\_ جس کوخلوت میں تقویٰ حاصل نہ ہواور حق تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے ، وہ جو خص مال وملک خرج کیے بغیر جنت کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ☆ دنیانفوس اکی معشوقہ ہے، آخرت قلوب کی محبوب ہے اور حق تعالی باطن اور 众

جس طرح لوہا دیر تک آگ پر میں پڑار ہے ہے آگ کی صورت اختیار کر لیتا

اسرار کامجوب ہے۔

☆

ہے ای طرح انسان "محیت الی "میں جل کر قرب الی حاصل کر لیتا ہے۔ بہترین شوق وہ ہے جو مشاہرے سے پیدا ہواور ملاقات سے ست نہ پڑ ☆ جائے، دیکھنے سے ساکن نہ ہواور قریب سے چلانہ جائے ،محبت سے زائل نہ ہو بلکہ جوں جوں ملا قات بڑھتی جائے شو**ق بھی بڑھتا جائے۔** شرک محض صنم پرستی ہی کا نام نہیں بلکہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنایا دنیا کی ☆ سمی بھی چیز کے ساتھ عشق کی کیفیت ہے منسلک ہوجانا صریحاً شرک ہے۔ خدا کے سواہر شے غیر خدا ہے اور ہر غیر خدا کی خواہش شرک کہلائے گیا۔اس ☆ ہے یہ ہیز کرو۔ قرب اللی پائے کے لیے ابتداء زہروورع اور تفوی و پر ہیز گاری ہے اور انتہا ☆ رضااور تسلیم اور تو کل ہے۔ خدا کی بجائے نفس پراعتماد کرنا شرک ہے۔ ☆ و فاحقوق اللي كى رعابيت اورقو لأوفعلاً اس كے حدود كى حفاظت اور ظاہراً و باطناً ☆ اس کی رضامندی کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ الله كاسب سے زیادہ دوست وہ ہے جوخلق خدا كونفع بہنچائے۔ ☆ اختساب تفس اورمجاہدہ کرنے والے اولوالعزام سالکوں کے لیے دی خصوصی ☆ بدایات میں: عمد أياسهوا جھوٹی بلرجی کسی طرح کی بھی خدا کی شم نہ کھائے۔ (1)جھوٹ نہ پولے ،خواہ نداق میں ہی کیوں نہ ہو۔ (r)سے وعدہ کر لے تواسے وفا کرے ورنہ وعدہ ہی نہ کرے۔ (m)

مخلوق میں ہے کئی چیز برلعنت نہ کرے نہ کئی کوکوئی تکلیف پہنچائے۔ (٣)

سمسى کے لیے بھی بددعانہ کرے اگر جداس برظلم ہی کیا گیا ہو۔ (a)

اہل قبلہ میں ہے کسی پر یقین کے ساتھ کفر ہٹرک یا نفاق کی گواہی نددے۔ (Y)

اینے ظاہر و باطن کو گناہ کی چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھے اور اپنے اعضاو (2)جوارح كومعاصى سے بچائے رکھے۔

- (٨) مخلوق کے کسی چھوٹے یابڑے پر اپنا بوجھ ڈالنے سے احر از کرے۔
  - (۹) کسی انسان ہے حص وطمع ندر کھے۔
    - (۱۰) ہمیشہ تواضع ہے کام لے۔
- ہر پر ندہ یونتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ شکرہ (باز) بولتا نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھا تا ہے۔ (عمل سے مرادشکار ہے) یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کا ہاتھاس کی جگہ ہوتی ہے۔
- جہ جبہتم بیمشاہدہ کرنے لگو کہ ہرشے خدائی کی جانب ہے ہوتی ہے اور وہی اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر ماتا ہے جس میں کہ تمہارے نفس کو قطعاً دخل نہیں ہوتا تو ہیں جھے لو کہ تم نے خود کو تکبیر ہے محفوظ کرلیا۔
  - تلا اے عالم! اپنے علم کودنیا داروں کی صحبت ہے آلودہ نہ کر۔
- کے تمہارے سے بڑے دشمن تمہارے ہم نشین ہیں ( مصحبت طالح ترا طالح کند)
  - 🖈 لوگو! خدانعالی سے اتنا تو شرما وَ جتناتم اپنے نیکوکار پڑوی ہے شرماتے ہو۔
- پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ، بدن ڈھانینے کے لیے کپڑا ، رہائش کے لیے گھر اور بیوی ، بیدن نظانی کے دنیا تو رہے کہ دنیا کی طرف منہ اور خدا تعالیٰ کی طرف منہ اور خدا تعالیٰ کی طرف بیٹت ہو۔ طرف پشت ہو۔
- - جيد وين ي اصل عقل عقل ع اصل علم اور علم ي اصل صبر بـ
- ایی روزی کا بوجه کسی پرند ڈالو کہ اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بوری طرح ندا دا ہو سکے گا۔
  - 🖈 فروتی اورانکسارکوایناشعار بناؤ ۔
  - ا بیکارآ دی زین پر بار موتا ہے۔
  - الم سباے الحیمی زندگی دوسروں کے کام آنا ہے۔

- ☆
- خوش رہنا جا ہے ہوتو دوسروں کوخوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اینے عیوب کا جائز ہ لیما،ان پرمحاسبہ کرنا،نفس کی فالتوخوا ہمشوں کوحقیر جاننا ہی ☆ حسن خلق ہے۔
- --- ، صدافت ادر راست بازی کاشیوه اختیار کرواگریه وصف نه ہوتے تو کسی کوبھی ☆ قرب بارى تعالى حاصل ئەجوتا ـ
- اتباع شریعت کی تبلیغ میرے مزد کیکے طلوت خانوں کی بہت می عبادتوں سے ☆
- جس نے مصیبت پرصبر مخل سے کام نہ لیا، جس نے نعمائے الہی پرشکر ادانہ کیا اس کاایمان ناقص ہے۔
- تفذیر البی کواینے نفس کا عذر نه بتاؤ که اسے بہانہ قرار دے کرعمل جھوڑ دو۔ 众 تفتریر کوعذر بنانا کاہلوں کا شیوہ ہے۔ تفتریر کا عذر، آفات، مصائب میں ہوا كرتاب(اعمال واحكام مين تبين)
  - دنیا،ساری حکمت وعمل ہے نتیجہ اور صلہ،سبب اور عمل پر موقوف ہے اور آخرت ساری کی ساری قدرت ہے کہ وہاں ہرشنے کا وجود بلاسب ہوگا لہٰذااس دار تحكمت مين عمل ندجيهورٌ اور دِار فقررت مين هٰدا كي فقدرت كوعا جزنه يجهد دنيا مين خداتعالیٰ کی حکمت کے نقاضوں برعمل کرو۔اور فقدرت پر ایبا بھروسہ نہ کروکہ بلاغمل ہی جنت کے متوقع رہو۔
    - صبر کواینا شعار بناؤ۔ بید بیناتمام تر آفات کامجموعہ ہے۔ ☆
    - رضائے خالق کے خواہش مند! مخلوق کی ایذ ادہی پرصبر کر۔ ☆
    - مستحق سائل كوخدا كامدية بمجه جوبندے كي طرف بھيجا گيا ہے۔ ☆
    - ایمان اصل، اور اعمال فرع بین ۔ ایمان میں شرک سے اور اعمال میں ☆ مصيبت سے بچور۔
      - جے کوئی تکلیف نہ پہنچ کہنا جا ہے اس میں کوئی خوبی ہیں۔ ☆
      - كوشش كروكة تمهارا كلام جوايا هو \_ گفتگوكا آغازتمهاري طرف \_ نهو \_ ☆

دوسروں سے متعلق حسن ظن سے کام لولیکن اینے نفس کی طرف سے نہ ہو۔ ☆ سب سے بدتر وسمن تمہارے برے ہم تثین ہیں۔ جب کوئی محض تمہیں کسی کی طرف سے رنجیدہ بات کے تو اسے جھڑک دو کہ تو ঐ ال سے بھی برا ہے اس نے میرے پیھے مجھے برا کہاتو میرے منہ پر کہتا ہے۔ جومصيبت ميں صبروكل سے كام ليتے ہيں اللہ تعالیٰ ان كی بے حساب مد د فرما تا ☆ خالق کا شکوہ مخلوق سے نہ کرو۔ کرونو خالق ہی ہے کرو۔ ☆ كناه بيارى بي توبه وندامت اس كاعلاج\_ ☆ غيبت نيكيول كواليس كهاتى ب جيك ككرى كوآك بهم كردي بي ب رجهوتى قىمول ☆ سے بچو کہ وہ تمہارے آباد گھروں کو دیران اور برکتوں کوزائل کرتی ہے۔ ہمت دالاوہ ہے جواپیے نفس سے دنیا کی محبت خارج کر دے۔ ☆ بعض وفتت اللدنعالي كابندے كى درخواست كا قبول نەكرنا، بندے پرشفقت ☆ بى كى وجدى موتا بـ علم كاحصول، ال يرهمل اور دوسرول كوبھى سكھانا بيسب خوبيوں كامجموعه ہے۔ ☆ غفلت کی علامت ال عفلت کی صحبت ہے۔ ☆ نفس جب کدورتوں سے پاک ہوجاتا ہے تو احکام شرعیہ کی پابندی اس پر آسان ہوجاتی ہے۔ جو تخص بغیر تحصیل علمی کے کوشہ بین اور مشغول ہوجا تا ہے وہ اپنی بے علمی سے اسیخ کاموں کوسمدھارنے کے بچائے اور بگاڑ لیتا ہے۔ دنیا کا تفع نو سی تھے بھی نہیں سب دھوکا ہی دھوکا ہے۔ صبربيه ہے كه بنده مصيبت اور بلاميں ثابت قدم رہے اور صدق نبيت اور خوش ☆ دلى سے احكام اللى كى تميل كرتار ہے۔ مون رزق طلال کے لیے سعی کرتا ہے ،قسمت پر بھر وسہ کر کے اپنے آریہ کو معطان بيس كرديتاب

```
فرائض کے بعد غریبوں اور مہمانوں کی ضیافت اور عام وخاص سب سے اچھے
                                                                         ☆
                            اخلاق ہے پیش آناسب ہے بہتر کام ہے۔
                         جس نے سوال کیااس نے گویاایی آبروگنوائی۔
                                                                        ☆
                       حسن خلق ہیہ ہے کہتم جفائے خلق کا اثر نہ قبول کرو۔
                                                                        ☆
              میانه روی میں آ دهی روزی اور حسن خلق میں آ دھادین ہے۔
                                                                        ☆
                اس ہے کیا حاصل کے تمہاری زبان تھی اور دل تا دان ہے۔
                                                                        ☆
خلوت میں خاموش رہنا مردا نگی نہیں جلوت میں خاموش رہوتو ایک بات
                                                                        ☆
              مخلوق کی طرف منه کرنا گویاحق تعالیٰ کی طرف پیچھ کرنا ہے۔
                                                                        ☆
          میشنے والوں کے ساتھ ہنسومت البنتدروئے والوں کے ساتھ رولو۔
                                                                        ☆
                    جو خلق کے ساتھ طلیق ہووہ خالق سے نز دیک تر ہے۔
                                                                        ☆
خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ سیجے ٹبیں جب تک تم مخلوق کے ادب کاحق ہمیں ادا
                                                                        ☆
                              قول بمزله جسد ہے اور حمل اس کی روح۔
                                                                        ☆
ہماری غیبت کرنے والے ہماری فلاح کے موجب ہیں کہوہ اینے اعمال
                                                                        ☆
                                  حسنہ ہماری طرف منتقل کرہے ہیں۔
   تیراعمل تیرے عقائد کی دلیل ہے، تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔
                                                                        ☆
المعمل كرنے والے اينے اعمال ميں اخلاص پيدا كرور نه بية تيرى سارى محنت
                                                                       ☆
                                                 مشقت برکار ہے۔
                  حق كامقرب وہى ہوتا ہے جو مخلوق پر شفقت ركھتا ہے۔
                                                                       ☆
مکانوں کے بنانے میں عمر صرف کررہاہے جسیں گے دوسرے حساب دے گانو۔
                                                                       ☆
        امیروں کے ساتھ عزت وغلبہ ہے ل اور فقیروں سے بجز کے ساتھ۔
                                                                       ☆
         جو مخلوق کے ساتھ طلق میں فراخ تر ہووہ خالق کے نزد کیے ترہے۔
                                                                       ☆
                              ابل الله كي صحبت اختيار كربه عمادت ہے۔
                                                                       ☆
```

🖈 تمام خوبیول کا مجموعه مسیکھنا اور عمل کرینا، پھر دوسروں کوسکھا تا ہے۔

🖈 الله تعالیٰ ہے ڈرنا کامیابی و کامرانی کی تنجی ہے۔

🖈 مومن جس قدر بوڑ ھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقت ور ہوتا ہے۔

کتامی کو پیند کر که اس میں ناموری کی نسبت برد اامن ہے۔

🖈 مالداراورفقیر کے درمیان انتیاز نه رکھو، دین کوکمائی کا ذریعہ نه بناؤ۔

ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ادب کا لحاظ نہ رکھے۔ رکھے۔

مخفی خزانے بٹ رہے پیران پیر کے چوروں سے ہوگئے ولی گھر آ فقیر کے اوصاف کون گن سکے اس بے نظیر کے تیر واپس کردیئے راہ سے تقذیر کے تیر واپس کردیئے راہ سے تقذیر کے حیرت میں دیکھام ہیں مانتدتھویر کے درہ میں ویکھام ہیں مانتدتھویر کے درہ نے والے ہوں عرب کے یا تشمیر کے محبوب دو جہاں ہیں دہ رب قدیر کے محبوب دو جہاں ہیں دہ رب قدیر کے

جاری ہیں فیض رات دن درِ دستگیر کے ساکل جو در پر آگیا خالی تہیں پھرا قبروں سے زندہ کردیئے مردے کئی ہزار درگاہ این دی میں ہے کچھالی دسترس عاقلوں کی عقل یاں پررہ گئی ہے دنگ ہو لاکھ کوسوں پر کریں اپنے مریدوں کی مدد غلام جیلائی وہ تیرے مابیہ ناز ہیں غلام جیلائی وہ تیرے مابیہ ناز ہیں



## سيدناغوث اعظم رضى الله عنه كاسرايا يخ نور

ویسے تو سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کا وجود باجود سرایا کرامت ہے آپ کی آواز مبارک اتنی بارعب اور گونج دارتھی کہ جب کچھارشاد فرماتے تو مجمع دم بخو دہوجا تا اور سترستر ہزار کے مجمع میں بھی جس طرح قریب والے سنتے اسی طرح دوروالے بھی سنتے تھے (یہ کرامت حضور علیہ السلام کے مجمز کے کا تکس ہے) اور جوفر ماتے فورا تھیل کی جاتی ۔ (یہ کرامت حضور علیہ السلام کے مجمز کے کا تکس ہے) اور جوفر ماتے فورا تھیل کی جاتی ۔ (ہے الاسرار، قلا کہ الجواہر، تفرت الخاطر)

یکی نگاہ کرامت یک چور پر پڑی، اس سے پوچھاتو کون ہے تو اس نے اپی برکرداری کو چھپانے کی کوشش کی ادر کہا میں بدوہوں فیکشف لے المنعوث ان اسمه مکتوب بسو ادالمعصیة ،آپ نے بذریعہ کشف اس کی خباشت کود کھ لیا، اس چور کو بھی خیال آیا کہ شاید غوث اعظم ہیں، آپ نے اس کے خیال کو بھی پہچان لیا اور فرمایا: ہاں میں عبدالمقادر عبدالمقادر میں ، بیسنتے ،ی وہ قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان پریا سیدی عبدالمقادر شیب لے عاری ہوگیا، آپ کواس کے حال پرم آیا اور اس کی ہمایت کے لائند کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوگئے۔ ہاتف غیب سے آواز سنائی دی:

ياغوث الاعظم دُلِّ السارق على طريق الصُواب و ارشده الى هداية الاحباب واجعله قطبا من الاقطاب فصار السارق قطبا

بنظره بلا ارتياب.

اے غوث اعظم! اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دواور اس کی راہنمائی کر کے اس کو قطب بنادوچنانچہ آپ کی نگاہ سے چور قطب ہو گیا۔ (تفری الخاطر)

۔ عجب شان تیری اے غوث جلی ہے

آتا ہے چور اور بنہا ولی ہے

آپ کے جسم مبارک ہے بھی کوئی قابل کراہت چیز تکلتی نہ دیکھی گئی۔ (رینٹھ

بلغم وغيره) و لاقعدوت عبليه ذبيابه نهجي آپ ڪجيم پيهي (بيربات امام

عبدالوباب شعرانی نے لکھی ہے جن کے بارے میں مولوی ابراہیم میرسیالکوئی لکھتے ہیں

كه جھے ان سے كمال عقيدت ہے ميں نے ان كى كتب سے سلوك وفروع كے متعلق

بہت فیض حاصل کیا ہے بمصر میں میں نے ان کی مسجد میں نمازمغرب بھی ادا کی ان کی قبر انور کی زیارت بھی کی اور فاتخه بھی پڑھی۔ حاشیہ تاریخ اہل حدیث صفحہ ۱۱ تا ۱۱۵)

اسى طرح ملاعلى قارى ادرامام بوسف نبهانى نے شخ شریف حسین موسلی ادر شخ

خصرعلیماالرحمة سے قل فرمایا ہے۔ (طبقات کبری، جامع کرامات اولیاء)

آپ كاپسينهمبارك خوشبودارتها\_ (قلائدالجوابر,تفرت الخاطر)

شیخ علی بن اہمیتی کے مرشدان کو لے کرآپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ

الناجب منايت كيااور فرمايايا على لبست قميص العافية ،اعلى الونے المسلامتي كي قميص بهن لي ہے شخ علی فرماتے ہیں پینیٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے آج تک سی متم

کی کوئی بیاری لاحق نہیں ہوئی۔ ( قلائد الجواہر )

( بھیات الائس فاری صفحہ ۳۵۸ یہ ہے کہ ) ایک مخص کوآپ نے ٹو یی عطاکی

اس نے سر پررکھی تو اس پر عالم ملکوت کا حال ظاہر ہو گیااور نیجے دہلیل کی آواز سننے لگا۔

آپ کے جسم ہے تورکی شعاعیں پھوٹنیں، جس پر شعاع پڑجاتی اس پر اہل قبور

اور فرشنول کے حالات منکشف ہوجاتے۔ (تلائد الجواہر)

حضرت فينخ شهاب الدين سهروردي جواني مين هروفت علم كلام مين مشغول

رہے اس فن کی بہت ساری کتابیں ان کو حفظ تھیں ، ان کے پچاان کومنع فرمائے اور ان پر
کوئی اثر نہ ہوتا ایک دن ان کے پچاان کوغوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے آپ نے سینے
پہ ہاتھ پھیرا اور علم کلام نکال کرعلم لدنی بھر دیا اور فرمایا : تم عراق کے متاخرین مشائخ میں
سے ہو۔ (بجة الاسرار، قلا کدالجواہر)

سے برق راہد کر ملک علیہ الرحمہ کوآپ نے اپنی انگلی چوسائی وہ فرماتے ہیں میں نے بیٹ میں نے بیٹ میں انگلی چوسائی وہ فرماتے ہیں میں نے بیٹ میں انگلی چوسائی وہ فرماتے ہیں میں بیلے سے زیادہ تو انائی بائی ۔ بیٹ بنداد سے مصرتک کاسفر کیا مگر نہ بھوک لگی نہ بیاس بلکہ جسم میں پہلے سے زیادہ تو انائی بائی ۔ بیٹ بنداد سے مصرتک کاسفر کیا مگر نہ بھوک لگی نہ بیاس بلکہ جسم میں پہلے سے زیادہ تو انائی بائی ۔ بیٹ بائی بائی ہوں کی ہے الحال کی ہوں کی ہے تھا تھا ہوں کے الخاطر )

آپ این انگی ہے اشارہ فرماتے تو انگل چاند کی طرح روش ہوجاتی جس کی روش ہوجاتی جس کی روش ہوجاتی جس کی روش ہوجاتی جس کی روش میں نظرے امام احمد بن میں اندھیری رات میں شخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر علیما الرحمة نے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمة کے مزار تک کاسفر کیا۔ (قلائد الجواہر)

الغرض آپ کی ذات بابر کات مجمع الحسنات تھی آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں الغرض آپ کی ذات بابر کات مجمع الحسنات تھی آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں دولت نہیں تھر تی اگر منبرے کو میرے پاس ہزار دینار آئیں تو مجھے تھم ہے شام تک سارے غریاء دسیا کیون میں خرج کر دوں ۔ کوئی بھی سائل شالی نہلوٹنا۔

آپ نے ایک دن ایک شخص کو پریشان و کھے کر پریشانی کا سبب پوچھا! تواس نے کہا دریائے دجلہ کے بارجانا تھا جیب خالی ہے اور ملاح نے بغیر کرائے کے شخی پہ بٹھانے سے انکار کر دیا ہے ، ای وقت ایک عقیدت مند نے تمیں اشرفیوں کا نذرانہ پیش کیا آپ نے فرمایا بیس دینار ملاح کودے دینااور دس اپنے پاس رکھ لینااور ملاح کوکہنا کی آئیدہ کی غریب سے کرایہ نہ لیا کرے۔

ایک شخص کواپنی قبیص اتار کردے دی پھراس سے وہی قبیص بیس دینار کی خرید لی۔ آپ روزان دوشاں کی کوا کرغر باء میں تقسیم فرماتے اور جون کی جانتیں مغرب کے بعد اپنے خادم کو تھوں وہ گلیوں بازاروں میں اعلان کرتا کہ جس کو ضرورت ہوروئی لے بعد اپنے خادم کو تھوں وہ تا کا بھی انتظام ہے۔
لے اور جورات گزارتا جا ہے اس کا بھی انتظام ہے۔

 تقتیم فرما دیتے اور باقی رقم کے بارے فرماتے مہمانوں کے لیے رکھ کرنا نبائی اور سبزی فروش کودے دو۔

آپروزاندرات کودسترخوان کچھاتے زائرین کے ساتھ کھانا کھاتے ، زیادہ وقت مساکین کے پاس بیٹھے ،آپ کے دسترخوان پرطلبہ کشرت کے ساتھ ہوتے۔
ایام مجاہدہ میں ایک دفعہ آپ نے بیس دن یکھ نہ کھایا ، ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں تشریف لے گئے تا کہ کوئی چیز کھانے کوئل جائے تو وہاں کیا دیکھا؟ ستر دوریش تلاش رزق میں پھررہے ہیں آپ واپس تشریف لارہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے پھر قم دی کہ بیآ ب کی والدہ نے بھیجی ہے آپ نے رقم کی اور ساری کی ساری ان ستر درویشوں میں بانٹ دی اور جو تھوڑی ہی بی اس کا کھانا خریدااور غرباء کو بلا کران کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔

آپاہے صاحبزادگان کوطلباء کی خدمت کے لیے بھیجتے وہ ان کا چراغ جلا کر آتے ادر کھانے لے کرجاتے اوران کوکھلاتے۔

آپ نے دوران سفر تج ایک جگہ (موضع حلّہ) پڑاؤ کیا آپ کے خدام بکثرت آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے خدام کو حکم دیا کہ بتی میں جا کرمعلوم کرو کہ غریب ترین گھر کونسا ہے انہوں نے معلوم کیا توایک گھر میں دو بوڑ ھے بختاج مردوعورت تھے اور ایک ان کی بی تھی ۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا ہم یہاں تھہر سکتے ہیں انہوں نے بخوشی ایک ان کی بی تھی ۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا ہم یہاں تھہر سکتے ہیں انہوں نے بخوشی اجازت دی (حالانکہ بتی کے مشاکخ اور امراء نے اپنے اپنے ہاں تیام کی پیشکش کی مگر اور امراء نے اپنے اپنے ہاں تیام کی پیشکش کی مگر آپ نے ان مسکینوں کے مکان میں تھم برنا پیند فرمایا عقیدت مندوں نے بیش قیمت آپ نے ان مسکینوں کے مکان میں تھم برنا پیند فرمایا عقیدت مندوں نے بیش قیمت تحالف کے انبار لگا دیے آپ نے وہ سارے تحالف اس بوڑھے کے حوالے کیے اور دہاں سے چل دیے۔

۔ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہوسکتانہیں ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے

(ندكوره تمام دا تعات قلائد الجواهر بتخفه قادريه اخبار الأخيار فارى دغيره مين مفصل ديجه جاسكتي بين)

افعۃ اللمعات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مشاکخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کا ہم بگہ نہیں ہے یہاں تک کر ''بعضے از مشاکخ اہل زماں ایشاں گفتہ اند کہ کرامات دے رضی اللہ بحنہ مانندرشتہ مروارید بود کہ در پے بکد گری آمدند۔ بعض مشاکخ نے فرمایا کہ آپ کی کرامات کا حال تو موتوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوئتی ہے تو یکے بعد دیگر مے موتی گرتے جاتے ہیں۔ موتوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوئتی ہے تو یکے بعد دیگر مے موتی گرتے جاتے ہیں۔ (صفحہ ۱۲ جلد میان کری)

كرامات غوث اعظم رضى الله تعالى عنه

آپی کرامات لا تعدلا تحصی (گنتی وشارے باہر ہیں) تاہم ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) آپ کی طبیعت انتہا کی نفیس ولطیف تھی اعلیٰ درجہ کا لباس زیب تن فرماتے جو خلاف نثر بعت نہ ہوتا لیعنی عالمانہ اور بیش قیمت ۔

بغداد کے مشہور برازی خ ابوالفضل احمد بن قاسم قرشی فرماتے ہیں کہ ایک بار غوت اعظم رضی اللہ عنہ کا خادم میرے پاس آیا اور کہا کہ وکئ ایسا قیمی کیڑا ہے کہ جس کا گزایک اخری کا ہو؟ میں نے پوچھا! اتنا قیمی کیڑا کس کے لیے لینا چاہتے ہو؟ اس نے غوث اعظم کا نام لیا ۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ جب نقراء ایسالباس پہنیں گے تو بادشاہ کیا پہنیں گے؟ بس بیخیال آیا بی تھا کہ میں مرنے کے قریب ہوگیا، بڑی کہ میرے یاؤں میں ایسا کیل جبھا کہ میں مرنے کے قریب ہوگیا، بڑی کوشش کی مرکم لیا نے ایک آلی ہے فرمایا! اے ابوالفضل! تو نے اعتراض تو فوراسوچ لیا اور خیال نہ کیا ہے حقب علیک البس قمیصا فراعت بدینار کہ جھے میرے دب نے ایسا کیڑا علیہ استے کا حکم دیا ہے۔

(اخبارالاخيارفاري صفحه ۲۱، بجة الاسرار)

(٢) ایک دن آپ وعظ فر مار ہے تھے کہ شخ علی بن میکتی علیہ الرحمہ حاضرین میں

بیٹھے اونگھ رہے تھے اچا نک آپ وعظ چھوڑ کرمنبر سے پنچے اڑے اور تین کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے ، جب شیخ عالم بیداری میں آئے تو آپ نے فرمایا! حضرت نی (صلی الله علیه وسلم ) رادیدی ؟ من برائے وے یا ادب ایستادہ بودم برآپ نے نیند کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے تال(انہوںنے عرض کیا جی ہال، فرمایا) میں اس لیے تو یا اوب کھڑا ہو گیا تھا اور منبرے یے اتر آیا۔ تو ہال یے احضور علیہ السلام نے پھر آپ کو کیا فر مایا؟ شخ نے عرض کیا، بملا زمت تو حضور علیہ السلام نے آپ کی صحبت میں رہنے كاكياتهم فرماياي:

بعد میں حاضرین نے شخے سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے فر مایا آنچے من بخواب می دیدم و سے بربیداری می دید میں خواب میں حضور کی زیارت کررہا تھااورغوث پاک بیداری میں کررہے تھے۔ (مدارج المعوت بھی تارانی)

ي الوحمه صالح رحمه الله كوان ك يشخ ابومد من مغربي عليه الرحمة في عنوت باك کی خدمت میں برائے حصول تعلیم فقر بھیجا، آپ نے شخ ابو محمد کو ہیں دن اپنے ججرے کے دروازے پر بٹھا کر بیسویں دن فرمایا!مغرب کی طرف دیکھومیں نے دیکھا تو بچھے کعبہ نظر آگیا پھر فر مایا۔اب ادھر دیکھو میں نے ادھر دیکھا تو مجھےمیرامرشد دکھائی دیا۔ (قلائدالجواہر)

المام فخرالدين رازى عليه الرحمة تفيركبير مين ايك حديث نقل فرمات بين ان اولياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار ـاولياءكرام مرتنبیں بلکمایک تھرے دوسرے تھر میں چلے جاتے ہیں ۔ إدهر ڈوبے أدهر نكلے أدهر ڈوبے إدهر <u>نكلے</u>

(جلد ٢صفي ٩٨)

چنانچه كى شېرىمى غوث ياك رضى الله نتعالى عنه كاكوئى عقيدت مندر بهتا تقاوه دور دراز کا سفر کرے بغداد شریف آیا تو معلوم ہوا کہ غوث اعظم وصال **(m)** 

(۴)

(r)

فرما چکے ہیں ۔ قبر مبارک پیہ حاضر ہوا چونکہ دل میں آپ کی محبت کا سمندر موجز ن تھا۔

فيظهرالغوث الاعظم من مرقده و اخذه بيده واعطاه الانابة وانتسب بسلسلة.

ہ بے نے قبرانور سے ہاتھ باہر نکال کراس کو بیعت کیااور نظر کرم فرما کرا ہے سلسلہ میں داخل فرمالیا۔ (تفریح الخاطر)

جمال الاولیاء میں مولوی اشرف علی تھانوی نے امام یافعی علیہ الرحمة کے حوالے ہے محد بن ابی بکراتھی کی ایک ایسی ہی کرامت ذکر کی ہے کہ انہوں نے بھی بعداز وفات قبرانور ہے نکل کرایک شخص کو بیعت فرمایا۔ (صفحہ ۱۰۱) افاضات بوميدمين تقانوي صاحب نے مولا نافضل الرحمٰن مجنح مرادآ بادي رحمة الله عليه سے بيان كيا (مولا نافضل الرحن كوحيات اشرف ميں قطب وفت تشكيم کیا گیا ہے) اور بیرواقعہ تفریح الخاطر صفحہ ۲۳ پیجی ہے کہ غوث یاک کے ز مانے میں ایک گنهگار محض مگر غوث یاک سے محبت کرنے والا (بقول تھا نوی صاحب بیخص دھولی تھا) جب اس کو دفن کیا گیا تو نکیرین کے ہرسوال پراس نے غوث پاک کا نام لیا ( ہالفاظ دیگر ہوں کہاہوگا کہ میں غوث پاک کا دھو لی بور) عَم اللي بواان كمان هذا العبد من الفاسقين لكن في محبة محبوبي السيد عبدالقادر من الصادقين - (المفرشنو اوالي) آجاو) اگر جہ فاس ہے مگرمیرے محبوب عبدالقادر کی محبت نے اس کوصادقین میں شامل كرديا ہے۔ فيلاجيله غفرت له ووسعت قبره بمجتة وحسن اعتقادہ فیہ . میں نے اس وجہ سے اس کو بخش بھی دیا ہے اور اس کی قبر کو وسیع مجھی فرمادیا ہے (بھلا جوغوث اعظم کو جانتا ہوگا) ے کیمیا پیدا کن از مشت گلے بوسہ زن ہر آستان کا ملے

for More Books Click This Link

ای سے ملتا جلتا ایک دومراواقعہ قلائد الجواہر صفحہ ۲۵ پہ ہے کہ شہر بغداد کے محلہ باب الازج کے قبر ستان میں ایک قبر سے چیخوں کی آواز آ نا شروع ہوگئی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، تو آپ نے پوچھا؟ کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ حاصل کیا ہے؟ یا میری مجلس میں حاضری دی ہے؟ یا میرے پیچے بھی نما زادا کی ہے؟ لوگوں نے لاعملی کا اظہاد کیا تو آپ نے فرمایا المصفوط اولی بالمحسار قد حدسے برد ہے والا یا بحولا ہوا بھی خمارے میں رہتا ہے، پھر آپ نے مراقبہ فرمایا کہ مراشمایا تو چہرے پر انتہا در ہے کا جلال تھا فرمایا فرشتوں نے مجھے کہا ہے: انسسه دای و جھک و احسسن بک المظن و ان الله تعالی د حمه بک رکاس نے ایک بارآپ کی زیارت کی مختل اور آپ سے حسن طن رکھتا تھا اس لیے اللہ نے اس کومعاف کردیا ہے، پھر قبر سے تھی اور آپ سے حسن طن رکھتا تھا اس لیے اللہ نے اس کومعاف کردیا ہے، پھر قبر سے آواز آ نابند ہوگئی۔

رائ کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدًام
باخ کس شہر سے لیٹا نہیں دریا تیرا
ایک مرتبہآپ کھ لکھ رہے تھے کہ تین مرتبہ حجمت سے مٹی گری، دیکھا تو چوہا
مٹی گرارہا تھا آپ نے جلال کی نگاہ سے دیکھ کرفر مایا طار دا سک (تیراسر
اڑجائے) ای وقت جو ہے کا مرتن سے جدا ہوگیا۔ (قلا کدالجو اہر بخنہ قادریہ)
بنی اور اسر جدا او تن جدا
بنی اور اسر جدا او تن جدا

شخ عمر بن مسعود برنازر حمد الله فرمات بین کدایک دن وضوفر ماتے ہوئے چڑیا نے آپ پر بیٹھ گرادی آپ نے نگاہ جلال سے اس کوصرف دیکھائی تھا کہ سقط میتا (گرکرمرگئ) وضو سے فارغ ہوکرآپ نے کپڑادھویااور بھ کررقم خیرات کردی اور فرمایا بیاس کا بدلہ ہوگیا۔ (قلائد الجواہر تخذ قادریہ) سورج اگلول کے جیکتے تھے چمک کر ڈو ہے افت نور بہ ہے مہر ہمیشہ نیرا

(۲) ایک مرتبه خلیفه وقت آمستنجد بالله ابوالمظفر یوسف عبای نے حاضر ہوکرعرض
کیا! میں اطمینان قلب کے لیے آپ کی کوئی کرامت دیکھناچا ہتا ہوں فر مایا جو
تو کہے گا میں وہ دکھا دیتا ہوں چونکہ سیب کا موسم نہیں تھا اس نے کہا سیب چا ہتا
ہوں آپ نے ہا تھ مبارک پھیلایا تو اس میں دوسیب آگئے آپ نے ایک
خلیفہ کو دیا دوسر اپاس رکھا، جب آپ نے اپنا سیب کا ٹاتو وہ اندر سے سفید تھا
اور کستوری کی ہی خوشبو آرہی تھی اور خلیفہ کے سیب سے کیڑا انکلا۔ آپ نے
فرمایا چونکہ ظالم (خلیفہ) کا ہاتھ لگا ہے اس لیے سیب میں کیڑ اپیدا ہوگیا ہے۔
فرمایا چونکہ ظالم (خلیفہ) کا ہاتھ لگا ہے اس لیے سیب میں کیڑ اپیدا ہوگیا ہے۔
(بجۃ الاسرار، قلا کہ الجواہر)

بندہ پروردگارم امت احمہ بنی دوست دایہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل فاک پائے غوث اعظم زیرسابیہ ہرولی خاک پائے غوث اعظم زیرسابیہ ہرولی سیان اللہ! ہمیں کتاب ملی تو (قرآن) کتاب اعظم ،رسول ملا تو رسول اعظم فاروق ملا تو فاروق اعظم ،امام ملا تو امام اعظم ،غوث ملا تو غوث اعظم کا فاروق میں دونوں جہاں میں ہے سابی غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہاراغوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہاراغوث اعظم کا

لا يرد القضاء الا الدعاء (متحكوة المصابح صفحه ١٩٥٥)

دعا تقذیر کوبھی بدل کرر کھ دیتی ہے۔ یا دعا ہی سے تقذیر بدلتی ہے اس حدیث کے تناظر میں غوث اعظم کی کرامت ملاحظ فرما کیں: ابوالمظفر الحن بن تعیم نامی گرامی تاجرنے حضرت شیخ حماد الدباس علیہ الرحمة

(غوث پاک کے استاذ) کے سمامنے عرض کیا کہ میر اارادہ ملک شام جانے کا ہے، قافلہ تیار ہے اور سمات سودینار کا سامان میرے یاس ہے۔ شیخ نے فرمایا

تم اس پورے سال سفر کا ارادہ ترک کر دو ورنہ تمہارے مال اور جان کوخطرہ ہے۔تاجر پریشان ہوگیا، واپس جار ہاتھا کے خوٹ پاک سے ملاقات ہوگئی، شخ حماد کا فرمان عرض کیا توغوث اعظم نے فرمایا!تم سفریہ جاؤ میں ضامن ہوں مي كه نقصال تبين موكافا كده بي موكار (تسذهسب سالسما وتسرجع غانما والبضهان على في ذلك) چنائجة تاجر فوثى مُوثى سفر پرچلا گيارات سو دینارکا سامان ہزار میں فروخت کر کے کسی کام ہے'' حلب'' گیارہ ہزار دینار محفوظ مقام پررکھے اور پھر بھول گیا کہ کہاں رکھے ہیں۔ نیند کا غلبہ تھا سو گیا، خواب میں کیاد بھتاہے کہ عرب کے بدوؤں نے قافے پر حملہ کر کے کئی افراد کون کردیا ہے اور سامان لوٹ لیا ہے اور خوداس کا سامان بھی خواب میں لٹ کیا ہے اور آل بھی ہو گیا ہے۔ گھبرا کے اٹھا تو دینار بھی یاد آ گئے ، لے کر فور**ا** بغداد کی تیاری شروع کر دی ، بغداد پہنچا تو سوحیا کہ پینخ حماد کے پاس پہلے حاضری دوں یاغوث ماک کے ماس ابھی سوج ہی رہاتھا کہ' سوق سلطان'' میں سے حادمل گئے اور تا جر کو فرمایا پہلے غوث اعظم کے پاس جاؤ جنہوں نے سترمر تنبده عا کر کے تیرے آل اور مال لٹنے کے بیداری کے واقعہ کوخواب میں تبدیل کرادیا ہے۔ پچھ عرصہ رقم رکھ کر بھول جانا بھی اس سب سے تھا تا کہ ضائع ہونے سے فیج جائے۔ (قلائدالجواہر بخنہ قادر بیہ) محمی کوز مانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اینے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے حضرت شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمة نے شخ داؤد علیہ الرحمة سے بیان فرمایا کہ چونکہ ہمارے پیر جہانگیر (غوث اعظم ) کے دربار میں بڑے بڑے صاحب شروت لوگ بھی آئے ، ایک چوراس خیال سے کہ برد امال ملے گارات کوچوری كرف آياجب آستانے كے اندر داخل ہوا تو اندھا ہو كيا۔ آپ كواس چور كا حال معلوم ہوا اور سوچا کہ بیاتو مروت کے خلاف ہے کہ بیہ بے جارہ کچھ

حاصل کرنے کی بجائے اندھا ہوجائے ابھی آپ بیسوج ہی رہے تھے کہ حضرت خصر علیہ السلام نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ فلاں علاقے کا ابدال فوت ہوگیا ہے آپ نے فرمایا اس مخص کولے جاؤجو آج رات ہمارے گھر میں آیا ہے چنانچہ اس چور کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے نگاہ کرکے میں آیا ہے چنانچہ اس چور کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے نگاہ کرکے اس کوابدال بنادیا۔ (تخذ قادریہ بخزینۃ الاصفیاء)

حفرت شاه ابوالمهالی پر امت بیان فرها کرسلسله قادر بیسے نسلک حفر انت کوخوشخری ساتے ہیں کہ ''اے قادری در بار کے فقیر وخوش ہوجا و جب غوث اعظم چور کوم وم نہیں فرماتے تو شہیں کیوں محروم رکھیں گے۔ پو و دز و جائبش آید زراہ ہے ربی ن مش عارف جہاں باشد کر مش عارف جہاں باشد کے کہ بردرش آید زراہ صدق و صفا بریں قیاس بکن حال اوچنال باشد بریں قیاس بکن حال اوچنال باشد

(تخفه قادریه)

ری، اردوں کے بیان کے بیوں کے بیان کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

(9) ابوحفص عمر بن صالح بغدادی علیه الرحمة کی اونٹی چلنے سے عاجز آگئ حضرت

غوت اعظم نے بیشانی پہ ہاتھ رکھ کرایڑی لگائی تو اونٹی بیت اللہ شریف تک تمام قافلے ہے آبگے آگے دوڑتی گئی۔

(نزمة الخاطرالفاتر از ملاعلي تاري)

ابوالحن على الازجى عليه الرحمة كى كبوترى چھاہ سے انڈ مے نہيں دے رہي تھی اور قمری نو ماہ سے بول نہيں رہي تھی غوث پاک نے دونوں كوفر مايا كہ اپنے مالك كوفائدہ بہنچاؤ، قمرى نے اسى وقت نہيج شروع كر دى اور كبوترى عمر بھر انڈے ديتی رہے۔ (بجة الاسرار)

کھجور کے دو درخت جار سمال سے خٹک تھے پچل نہیں لگتا تھا آپ نے ان درختوں کے پنچے بیٹھ کروضو کیا اور دور کعتیں پڑھیں ایک ہفتہ کے اندر دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے اور ان پر پھل بھی لگ گیا۔

(سفينة الاولياء از دارا شكوه)

قط سالی کے دنوں میں آپ نے اپنے رکا بدار ابوالعباس احمد بن محمد القرشی کو دس بارہ سیر گندم دے کر فر مایا اس کو دومنہ والے برتن میں ڈال کر کھاتے رہو محمر دیکھنائبیں۔وہ پانچ سال تک کھاتے رہے ایک دن ان کی بیوی نے دکیے کی کہنٹی رہ گئی ہے چرسات دن میں ختم ہوگئی، آپ نے فر مایالو تو کته علی حالمت کا کہنٹی رہ گئی ہے چرسات دن میں ختم ہوگئی، آپ نے فر مایالو تو کته علی حالمت کا کہنٹی رہ تی دم تک کھاتے رہے اور ختم نہ ہوتی۔ (قلا کم الجواہر)

مولوی اشرف علی تھانوی نے اس طرح کی ایک کرامت حضرت شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمة کے مرشد کی بیان کی ہے۔ (دیکھتے دعوات عبدیت صنیہ ۱۸ جلد ۵) حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کے اذن سے ما در زادا ندھوں کو اور برص کے مریضوں کو تندر ست کر دیتے اور مردوں کو زندہ فرما دیتے۔ (خمات الانس فاری منی ۱۳۹)

(1•)

شخ خصر الحسيني الموسلي عليه الرحمة فرمات بين مين تقريباً تيره سال آپ كى بارگاه مين رما آپ كى بارگاه مين رما آپ كى بارگاه مين رما آپ كى كرامات مين سے ايك بيلى ہے :

for More Books Click This Link https://www.facebook.com/MadniLibrary

اذا اعیاالاطباء مریضا اتی به الیه فید عوله ویمریده علیه فیقوم بین یدیه وقد شفی و لایزال یسری عنه حتی یصح فی اسرع وقت.

آپ کے پال لاعلاج مریضوں کولایا جاتا، آپ دعا فرماتے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو فورا ٹھیک ہوجاتے۔ (قلائد الجواہر، بجۃ الاسرار) خلیفہ مستجد باللہ کے عزیزوں میں سے ایک کا استنقاء کے مرض کی وجہ سے بیٹ بڑھ گیا: فامریدہ علیہ فقام ضا مر البطن کان لم یکن به شہی۔ آپ نے بیٹ پہ ہاتھ پھیرا توالیے ہو گیا جیسے بھی خراب ہوائی ہیں۔

( پجة الاسرار )

شخ ابوالمعالی احمہ البغد ادی کے بیٹے کوسواسال بخاررہا، بڑے علاج کیے کوئی فرق نہ پڑا، آپ نے فرمایا جا کراس کے کان میں کہددو کہ عبدالقا در کا تھم ہے اس سے دور ہوکر'' حلہ گاؤں'' میں چلاجا، انہوں نے ایسے ہی کیا، بخارفو رأاتر گیا۔(قلائدالجواہر)

توں کی غوث دی شان نوں جاننا ایں وکھتے منکرا وعظ سُنانا ہیں اساں یارویں دینوں نہیں بازا وناں وانگوں پاگلاں مغز کھپا نا کیں غوث وچ جنگل چالائے منگل اوصدے جیہا کوئی پیشوا ناہیں ہوجا دور منظور دیاں اکھیاں توں ساڈے رنگ اندر بھنگ پاتا ہیں سائنس کا کمال ہے کہ بلاسٹک کا دل لگا کر مریض کا علاج کر لیتی ہے ،غوث پاک کا کمال ہے کہ بلاسٹک کا دل لگا کر مریض کا علاج کر لیتی ہے ،غوث پاک کا کمال ہے کہ کیننگڑ وں سال کے مردے کوٹھوکر مارے زندہ فرمادیتے ہیں ۔ تہمارے کا رخانوں میں کیڑے تیار ہوتے ہیں غوث پاک کے کارخانوں میں کیڑے تیار ہوتے ہیں ،اوراآپ ایپ مریدوں کو خداسے بھی ملاتے ہیں مصطفی ہے بھی

۔ غوث اعظم کرم تھیں بھرن جھولیاں کوئی نہ جھولی بھیلاوے تے میں کی کراں

(۱۱) بغداد کے مشہور تا جرابو غالب کے اپانج بیٹے کوآپ نے حکم دیا تو وہ تندرست ہوکر چلنے لگا۔ (تفصیلی واقعہ دیکھنے شخات الائس صفحہ ۳۱۱ ازمولا نا عبدالر تمان جای رحمۃ اللّٰدعلیہ)

ایک مرتبدرافضوں کی ایک جماعت آپ کی آزمائش کے لیے دوٹو کرے جن
کا منہ بند تھا لے کرحاضر ہوئی اور پوچھا ان میں کیا ہے؟ آپ نے ایک
ٹوکرے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا اس میں اپانچ بچہ ہے اور اپنے بیٹے عبدالرزاق کو
فرمایا اس کا منہ کھوٹو جب کھوٹا گیا تو اپانچ بچہ نظا۔ فیمسسکہ بیدہ و قال له
قسم باذن اللّٰه ۔آپ نے اپنادست اقدس اس پر کھر فرمایا اللہ کے تکم سے
اٹھ: تو وہ تندرست ہوکراٹھ کھڑا ہوا۔ دوسر نے ٹوکرے کا منہ کھولا تو تندرست
بچہ جوآپ کے تکم سے ٹوکرے سے باہر آگیا ، یہ کرامت و کھے کرتمام رافضی

تم مظہر ذات بزدائی یا عبدالقادر جیلائی تیرا برا بلندستارہ قدموں میں ہے عالم سارا

مرسمت بجتا تيرا نقاره يا عبدالقادر جيلاني

تو ہر خادم کا ہمدم ہے محفوظ تیرا ہر خادم ہے ورد سے اسم اعظم ہے یا عبدالقادر جیلائی

(۱۲) ایک بار دریائے فی میں طغیانی آئی لوگ گھیرا کرآپ کے پاس آئے آپ اپناعصا بکڑ کردریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے پاس جا کرایک حدیرعصا

for More Books Click This Link <a href="https://www.facebook.com/MadniLibrary">https://www.facebook.com/MadniLibrary</a>

نصب کردیااور فرمایا بس! یہاں ہے آگے مت آنا فنقص الماء من وقته۔
یفر مان سفتے بی دریا کا پائی ار نا شروع ہوگیااور عصا تک آگیا۔ (بجة الاسرار)
حضرت بهل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں ایک مرتبغوث پاک لوگوں کی نظر ہے عائب ہوگئے، تلاش کرنے پرمعلوم ہوا کہ دریائے دجلہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ جب لوگ وہاں گئو تو مجیب منظر دکھائی دیا کہ آپ پائی کے اوپر چل رہے ہیں اور مجھلیاں آپ کے ہاتھ چوم کرسلام عرض کردہی ہیں۔ یہ نماز ظہر کا وقت تھا اچا تک سونے چا ندی سے مرصع ایک بزرنگ کامصلی تخت ملیمانی کی طرح ظاہر ہوا اور دریا پر بچھ گیا، اس مصلے پر دوسطری کھی ہوئی سلیمانی کی طرح ظاہر ہوا اور دریا پر بچھ گیا، اس مصلے پر دوسطری کھی ہوئی تقیس ایک الا ان اولیاء اللّه لا حوف علیهم و لا هم یحز نون اور دوسری طرح کی سلام علیہ معید ۔ یکا یک تو درمی کھی سلام علیہ کے دا کیں با کیں صف بنا کر کھڑے ہو دوسری طرح کی ایک خاموش گویا ہول کے ان کے جروں پر شجاعت و بہادری فیک ربی تھی بالکل خاموش گویا ہول سے تنوجاری شخص سلام کے دا کین بالکل خاموش گویا ہول سے تنوجاری شخص سمطے پر کھڑے ہوکر خوش پاک

صراط متنقیم میں اساعیل وہلوی نے ان رجال غیب کوشلیم کیا ہے اور ما ذون و مجاز مانا ہے اور کھا ہے ان بررگوں کوئی پہنچتا ہے کہ تمام کلیات کی نسبت اپنی طرف کریں اور کہیں عرش سے فرش تک ہماری حکومت ہے لیعنی ہمارے مولا کی ہوئی تو ہماری ہی ہوئی۔ (صراط متنقیم فاری صفحہ ۱۰)

ی بادشاہاں دے تال امیرال دے دیوے بلدے سدا فقیرال دے کری بجھدے اوہ نہیں ویکھے جیڑے بالے ہوئے نے میرال دے (۱۳) مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی مخلے سے گزررہ سے کہ ایک عیسائی مسلمانوں سے بحث کررہاتھا کہ ہمارے نی عیسی علیہ السلام تہمارے نی علیہ السلام تہمارے نی علیہ السلام سے انتشل ہیں اوراس کی دلیل بیہے کہ تہمارا قرآن کہتا ہے وہ مردے السلام سے انتشل ہیں اوراس کی دلیل بیہے کہ تہمارا قرآن کہتا ہے وہ مردے

زنده كرتے تھے۔آپ نے عیمائی كوفر مایاانسى لىست بنبى بل من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم مين ني توتيس مول بلكة صورعليه السلام کا امتی ہوں کیکن اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو؟ اس نے کہا میں ایمان لے آؤل كا آب ال كوقبرستان لے كئے اور فرمايا جس قبرية واتھ ر كھے كاميں اس کوزندہ کرتا ہوں ، اس نے ایک پراٹی اور بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا ، آپ نِ قرمايا!ان صاحب هذا القبر كا مغنيا في الدنيا ان اردت ان احييه مغنيا فانا مجيب لك ريتروالا كوياتها اكرتو كهتوبيكا تابوا اعظے؟ال نے کہااگرابیا ہوجائے تو بڑی بات ہے۔آپ نے فرمایا تیرے ني جب مرده زنده فرماتے تھے تو كيا كہتے تھے؟ اس نے كہا قسم ساذن اللّٰه كَبِّ يَصِّ - فتوجه الى القبرو قال قم باذبي آپِ قبر كي طرف متوجه موے اور فرمایا قم باذنی ۔اے قبروالے میرے ممسے زندہ موجافانشق المقبر وقام الميت حيا مغنيا قبريه في اورمرده كاتا موااله كمر إموا (يوجها كيا قيامت ٢٠٠٠ فرماياتېي ميري كرامت ٢٠٠٠ فساسلم على يدالغوث الاعظم عيها كي مسلمان موكيا \_ (تغريح الخاطر، اسرار الطالبين) مولوی اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں اولیاء کرام کی کرامات کے سلسلم میں مردول کے زندہ ہونے کے کی واقعات لکھے ہیں (دیکھتے جمال الا ولياء صغحة ٢٢) اسى طرح إمام ابن تيميه نے بھی اپنی كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان كيصفحه ٢٣ يرمردول كالبطور كرامت زنده مونا بهت سارى كرامات كے والے اے ثابت شدہ قرار دیا ہے ۔ علی کے مجزوں نے مُردے جلا دیتے ہیں محمر کے معجزوں نے مسیحا بنا دیئے ہیں اليك مرتبهستره مختلف افراد في رمضان شريف كردز كافطاري كي آب (11)کودعوت دی آب نے سب کی دعوت قبول کرلی اور بیک وفت سب کے

گھروں میں بھی تشریف فرما تھے اور اپنے آستانے پرخدام کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمار ہے تھے، جب بیٹرمشہور ہوگئی اور لوگ جیران ہوکر ایک دوسرے سے اس موضوع پیربات کرنے لگے تو آپ نے فرمایا:

هم صادقون في قولهم واني اجبت دعوة كل واحد منهم وحضرت واكلت طعامهم في بيوتهم فردا فردا.

ہاں میں نے سب کی دعوت قبول کی اور سب کے گھروں میں جا کر کھانا کھایاوہ لوگ سے ہی تو کہدرہے ہیں۔

مواعظه اشرفیه بین مولوی اشرف علی تھا نوی لکھتے ہیں اصحاب نفوس قد سیہ جس قالب میں جا ہیں اور جہاں جا ہیں بیک وفت حاضر ہوسکتے ہیں

ر سارا عرب تمام عجم غوث باک کا اللہ رہے جلال و حشم غوث باک کا اللہ آج جلال و حشم غوث باک کا اللہ آج دینے یہ آیا ہے مانگ لو کھانا ہے آج باب کرم غوث باک کا کھانا ہے آج باب کرم غوث باک کا

ملک شام میں ایک ابدال کا انقال ہوگیا تو آپ عراق ہے آن واحد میں شام تشریف لے ،اس کا جنازہ پڑھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو کہا قسطنطنیہ میں جو فلاں کا فر ہے اس کو لے آئیں جب اس کو لایا گیا تو آپ نے اس کو مسلمان کیا اس کی مونچھوں کو بیت کیا اور نگاہ کر کے مقام ابدالیت پر پہنچا دیا اور تمام اولیا ء کوفر مایا کہ مرحوم کی جگہ اس کو اس علاقہ کا ابدائی مقرد کرتا ہوں۔ اور تمام اولیا ء کوفر مایا کہ مرحوم کی جگہ اس کو اس علاقہ کا ابدائی مقرد کرتا ہوں۔ (سفینة الاولیاء ، تمدیشر مسلم الثبوت صفحہ ۲۲۲)

رنگ والوں کے بھی رنگ اُڑ گئے تیرے آگے ذات ہے رنگ بنے وہ رنگ جمایا تیرا جبنش لب سے ہابواب اجابت کی کشاد رد نہیں کرتی طبیعت بھی نقاضا تیرا

بخدا ملک ولایت میں رسالت کے بعد حشر تک کا جو زمانہ ہے وہ تنہا تیرا کیا اولیاءاللہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پرجلوہ گر ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں علماء نے بڑی طویل ابحاث فرمائی ہیں امام جلال الدین سیبوطی علیہ الرحمة جن کوامام شعرانی علیدالرحمة کے بقول حالت بیداری میں پچیز (۵۵) بارحضورعلیهالسلام کی زیارت نصیب ہوئی (میزان الکبری) اورمولوی اشرف علی تقانوی نے آپ کو برے علماء میں شار کیا ہے (طریقة مولود شریف) میں بیسول مشائخ واولیاء کے نام اس کی تائید وتقیدیق میں ذکر کیے ہیں جن میں امام تاج الدین سبکی جیسی نا بغدروز گارشخضیات بھی شامل ہیں (انجلی فی تطور الولى للسيوطي) اس طرح الابريز، روض الرياحين، مكتوبات امام رباني، انفاس العارفين، جامع كرامات اولياء، فخات الانس بلكه علماء ويوبندكي كتب تذكره الرشيد، جمال الاولياء، افاضات يوميه، كرامات امداد بياور امداد المشتاق میں بھی اس کی تائید موجود ہے اور مولوی رشید احمہ کنگوہی نے تو فیاوی رشید ہیہ میں اس کے منکر کو گنم گار قرار دیا ہے۔ (جلد اصفحہ ۲۱ کتاب العقائد) مولوی اساعیل دہلوی جن کے متعلق دیو بندی اور اہل حدیث حضرات متفق بیل که تبحرعالم تصادر بیس بزاراحادیث ان کی نوک زبان پرتھیں معقول و منقول میں بیے مثال تنے ایسے کہ پہلوں کی یا دبھلادیں اور فروع واصول میں ائم کو پرے بھادیں، جس علم میں ان سے بات کرواس فن کے امام نظر ہو کیں (خدام الدين منجه ١٠٠٠ اكتوبر ١٩٤١، اتحاف النيلاء از صديق حسن خان بهويالي ) اپني كتاب صراط متنقيم مين حضرت غوث ياك كوغوث الثقلين بهي لكصته بين اور اسیخ پیرسیداحمه کے ساتھ حضرت غوث اعظم کا پیش آمدہ بڑا ہی دل چسپ واقعة تحرير كرتے بيل - ميكتاب انہول نے اسپنے بير بى كے كہنے بركھى ہے۔ كلفة بن (سيداحمر ملوى) كانسبت قادر مياورنقشبند ميكابيان يجهاس طرح ہے کہ حضر ت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس مرہ کی بیعت کی اور آل جناب کی تو جہات کی برکت سے جناب حضرت فوٹ التقلین اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی ارواح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ (سیداحمہ) کے حق میں ہر دوروح مقدس کے مابین فی الجملة تنازع رہا کیونکہ ہرایک کا نقاضا تھا کہ آپ (سیداحمہ) کو بتامہ اپنی طرف جذب کرے یہاں تک کہ تنازع کا دورگز رااور شرکت پر صلح ہونے کے بعد ایک دن ہر دومقدس روحیں آپ پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک پہر عرصہ تک وہ دوروں امام آپ کے نفس فیس پر توجہ قوی اور پر زوراثر ڈالتے رہے پی اس ایک بہر میں ہر دوطریقہ کی نبیت آپ (سیداحمہ) کونصیب ہوئی ایک بہر میں ہر دوطریقہ کی نبیت آپ (سیداحمہ) کونصیب ہوئی

لو آپ این دام میں صیاد آگیا گئوہی صاحب کصے ہیں کہ شخ کامل کی روح ایک جگہ میں ہی قید نہیں بلکہ مرید جہاں بھی ہودور ہویا نزدیک اگر چہ پیر کے جسم سے دور بھی ہے کین وہ پیر کی روحانیت سے دور نہیں جب بیہ بات پختہ ہوگئ تو ہر وقت پیر کو یا در کھے اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہواور ہر وقت اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ مریدوا قعتا اپ شخ ومرشد کامخاج ہوتا ہے (الدادالسلوک فاری صفحہ ۱) مریدوا قعتا اپ شخ ومرشد کامخاج ہوتا ہے (الدادالسلوک فاری صفحہ ۱) یا در ہے کہ رشید احمد گنگوہی کا مقام ومرتبہ علاء دیو بند کے زدیک بڑا بلند و بالا سے ان کے متعلق مولا نامحمود الحسن دیو بندی کھتے ہیں:

مفسرایالائیں گے کہاں سے یا خداجس کے مفسر ایبالائیں گے کہاں سے یا خداجس کے ہوں قول وفعل دونوں کاشفِ اسرار قرآنی دہانی دہانی دونوں معظم نصے سیماب لطففِ رحمانی دو شمع دین وملت گل گلزارِ عرفانی

(مرثيه صفحه ۱۱،۱۱).

ر جب کہ تھانوی صاحب کوممو والحن نے مسرایافضل و کمال ، معدن حسنات

وخیرات' لکھاہے۔(حیات اشرف) اب ان حضرات کے نام لیوا تصرف اولیاء یا تصور شیخ کا انکار کریں تو یہی کہا

۔ ال گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہے

ال حضرت شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمۃ ابنی تصنیف لطیف ''تحفہ قادریہ' میں لکھتے ہیں کہام ابوالخیرعلیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ' میں بمعہ چندمشان کی بغداد کے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضرتھا آپ نے فرمایاتم میں سے جوبھی کچھ مانگنا چاہے مانگ لے آج ہم ہم کمی کو کچھ نہ کچھ دینے کے اراد سے بیٹھے ہیں۔ تب شخ ابوسعید نے عرض کیا کہ میں ترک اختیار (بے خودی) چاہتا ہوں شخ ابن قائد نے التماس کی کہ مجھے مجاہد سے کی قوت عطا ہوجائے اس کے بعد شخ ابن قائد نے التماس کی کہ مجھے مجاہد سے کی قوت عطا ہوجائے اس کے بعد شخ جمیل معربیزاز نے درخواست کی! مجھے حفظ او قات کی آمرت میں جائے۔ پھرشنے ابو البرکات نے گزارش کی کہ مجھے حفظ او قات کی آمرت میں جائے۔ پھرشنے ابو البرکات نے گزارش کی کہ مجھے ایسی معرفت نصیب ہو کہ جس کے ذریعے ربانی ابوالخیر گویاں ہوئے کہ مجھے ایسی معرفت نصیب ہو کہ جس کے ذریعے ربانی ابوالخیر گویاں ہوئے کہ مجھے ایسی معرفت نصیب ہو کہ جس کے ذریعے ربانی اورغیر ربانی عبادت میں تیز کرسکوں اور آخر میں شخ خلیل ہولے۔

سر بالمبار من المراد ا

رتبه قطبیه ازال خواست کرد

کے میری درخواست رتبہ قطبیت کی ہے۔

حضرت فوت اعظم نے سب کی خواہشات س کرفر مایا:

کلانمدهولاء وهولاء من عطاء ربک وماکان عطاء ربک محظورا (القرآن)

ہم ان سب کے مدوفر ماتے ہیں اور بیاآ پ کے رب کی عطامے اور آپ کے رب کی عطام پابندی نہیں ہے (ختم ہونے والی نہیں ہے)۔

(rı)

ا ما م ابوالخیر فر مانتے ہیں تشم بخدا میں نے دیکھا جس نے جو ما نگا اس کول گیا۔ (تحذة قادر میہ بجت الاسرار)

لیصاں اُتے پھیرے کیراں نالے بدل دیوے تقدیراں

اس دے دَر تے آون والیاں بن گیاں جلیوں ہیراں

لکھ دیوے مریداں تائیں جنت دیاں تحریراں

ایویں تے نیں سلطان باہو جئے کردے میراں میزاں

امام ابوائسن علی بن ملاعب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک بہت

بری جماعت کے ساتھ عُوت پاک کی بارگاہ میں حاضر ہواتو آپ سے راسے

بوی جماعت کے ساتھ غوٹ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہواتو آپ سے راستے ہی میں ملا قات ہوگئ لوگ اپنے مسائل و مشکلات عرض کرنے گے ان لوگوں میں ایک نو جوان تھا جو بری عادات رکھتا تھا ، اکثر نا پاک رہتا ، بول و براز کے بعد استنجاء تک نہ کرتا۔ تمام لوگ آپ سے مصافحہ کرتے آپ کے ہاتھوں کو بورہ دیتے ، جب وہ لڑکا مصافحہ کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے اپنا ہاتھا پی آستین میں کرلیا اور اس کو ایک نظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا ، استین میں کرلیا اور اس کو ایک نظر دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا ،

جب ہوش آیا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی اسی وفت چہرے پیداڑھی ظاہر ہو گئی اور اس نے آپ کے ہاتھ پر تو بہ کی اور نیک وصالح ہو گیا۔ (فلا کدالجواہر)

مادرش حینی نسب است و پدر او ا ازاولاد حسن تعنی کریم الابوین است

(صاحبز اده نصيرالدين مولزوي)

غوث پاک کی نگاہ وعا کا اثر بیان کرتے ہوئے شخ ابوالمظفر اساعیل بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے باغ میں تشریف لائے آپ نے وضوفر ما کرنماز اداکی تو تمام خشک درخت ہرے بھرے ہوگئے۔ مجود کے درختوں پہلی گیا حالانکہ مجود کا موسم نہ تھا آپ نے پچھ مجودی کھا کر دعا فرمائی بسادک المائے ہوں کا موسم نہ تھا آپ نے پچھ مجودی کھا کر دعا فرمائی بسادک المائے ہوں کا موسم نہ تھا آپ نے پچھ مجودی کھا کر دعا فرمائی بسادک المائے ہوں کا موسم نہ تھا آپ نے پچھ مجودی کھا کر دعا فرمائی بسادک المائے ہوں کا موسم ک و صاعب

(12)

وصوعک ۔اللہ تعالی تیری زمین، درہم، صاع اور جانوروں میں برکت دے، شخ کہتے ہیں آپ کی دعا کی برکت ہے میرے باغ کی آمدنی ہلے ہے کئی گنا زیادہ ہوگی، ایک درہم خرچ کرتا تو کی درہموں کا نفع ہوتا، اگر کی مکال میں سوبوری گندم رکھ کر بچاس بوری راہ خدا میں خرچ کرتا اور گھر میں بھی استعال کرتا رہتا گر جب دیکھا تو سوبوری موجود ہوتی اور جانورائے ہو گئے گئی وشار میں نہ آئے۔ والحالمة هذہ الی الان ببر کہ دعو تداور آپ کی نگاہ و دعا ہے آج سکی حالت ہے۔ (بجة الاسرار) ۔ صور پھونکا تو نے جس کی جان میں ۔ صور پھونکا تو نے جس کی جان میں ہو گیا اب ہو گیا اب میں ہو گیا اب آن میں

شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمۃ (جن کے مرتب اور مقام کو اشرف المواعظ میں مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی تسلیم کیا کہ آپ نے اپنے مرید کو جو جج پہ جارہا تھافر مایا میراسلام بارگاہ بوت میں عرض کردینا جب مرید نے جا کرسلام عرض کیا تو روضہ پاک سے جواب آیا اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ الخ فی فرماتے ہیں ایک باوالا وخض نے فوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹے فرماتے ہیں ایک باوالا وخض نے فوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کی! آپ نے فرمایا طلب ست میں اللہ ان بعطیم ماتوید اللہ تعالی سے تیرے لیے میں نے بیٹا ما نگ لیا ہے۔ بعب وقت آیا تو لڑکی پیدا ہوگئی، وہ لڑکی لے کر حاضر خدمت ہوا اورعرض کیا جب وقت آیا تو لڑکی پیدا ہوگئی، وہ لڑکی لے کر حاضر خدمت ہوا اورعرض کیا حک لا من ایک تھی مگریی و لید ذکو و ھذہ بنت حضور! آپ نے تو لڑکی کے فرمایا اس کو کیڑے میں لبیٹ کر گھر لے جا اور پھرشان خداوندی دکھر لینا۔

فلفها واخلها وادًا ها الى البيت فاذا هى ولد ذكر بقدر الله تعالى. محرجا كرد يكما توخداكى قدرت سي لأكاتما \_

(سفينة الاولياء بتغرت الخاطر بتحنه قادريه)

عُوتُ اعظم محمد كالمحبوب ہے عُوتُ اعظم زمانے كا سلطان ہے عُوتُ اعظم زمانے كا سلطان ہے عُوتُ اعظم كى ہر جا مجى دھوم ہے عُوتُ اعظم كى ہر جا مجى دھوم ہے عُوتُ اعظم كا گھر گھر ہيں فيضان ہے عُوتُ اعظم كا گھر گھر ہيں فيضان ہے

مدیث قدی ہے لئن سالنی لا عطینہ ۔ (بخاری شریف بھکوۃ المصافی )
اگر میرا بندہ بھے ہے مائے تو میں ضرور بالضرور اسکوعطا فرما تا ہوں تھا نوک صاحب ' اللہ کیرجلد اسفی ہو'' ہی گھتے ہیں می دھد یز داں مواد متقی ۔ اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی مراد پوری فرما تا ہے۔ اور اولیاء اللہ کے منہ ہے وہ کا کا ہے جوہوئے والا ہوتا ہے۔ (رعوات عبدے صفی ا، جلد اسدوعظ نبر ۱۲)
مزید لکھا کہ بزرگوں کی قوجہ سے انکار نہیں ان کی قوجہ سے بہت کے مصاف ہوتا ہے منہ یا ت میں و خاصان میں ہوتا ہے عنایات میں و خاصان میں گر ملک باشد سیاہ گردد ورق

( دعوات عبدیت ،منصب امامت از اساعیل د ہلوی)

مولا ناروم رحمة الله عليه (جن مح متعلق اخبار الل حديث دبلى نے لکھا كه آپ مردار الل توحيد، پخته الل حديث اور صاحب تحقيق تنصے متبر ۱۹۵۸ء)

فرماتے ہیں ہے

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود کارپا کال راقیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر مولوی اشرف علی تفانوی صاحب نے خودلکھا کہ بین بھی ایک مجذوب کی <sup>دعا</sup> مولوی اشرف علی تفانوی صاحب نے خودلکھا کہ بین بھی ایک مجذوب کی <sup>دعا</sup>

ے پیدا ہوا (تفصیلی واقعہ کے لیے دیکھتے اضافات یومیہ جلد ۵ صفحہ ۲۱ ،اشرف السوائے ، اسے پیدا ہوا (تفصیلی واقعہ کے لیے دیکھتے اضافات یومیہ جلد ۵ صفحہ ۲۱ ،اشرف السوائے ، حیات اشرف ازمولوی غلام محمد شاگر دخاص سلیمان ندوی )

(۱۸) حفرت غوث پاک کے زمانہ میں ایک ولی اللہ کی ولایت سلب ہوگئی اس نے تین سوساٹھ اولیاء اللہ سے دعا کرائی مگر اس کا نام لوح محفوظ میں بد بختوں کی فہرست سے نہ نکل سکا، ہر کوئی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا، اس کا چہرہ سیاہ ہوگیا آخر قدرت نے اس کوغوث اعظم کی طرف متوجہ کیا:
فتوجہ الی باب مسلطان الاولیاء.

آپ نے فرمایا اگر چاتو مردود ہو چکاہے گریس اللہ کی بارگاہ سے مردود کو مجوب بنانے کا اذن رکھتا ہوں آپ نے بیدعا کی بارب انست قادر ان تسجعل السمر دود مقبولا و المقبول مردود ۔اے اللہ! تو قادر ہے کہ مردود کو مقبول بنا دے اور مقبول کو مردود کر دے ۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آئی اے عبدالقادر! تو جانتا نہیں کہ اس کے بارے میں تین سوساٹھ اوئیاء دعا کر چکے عبدالقادر! تو جانتا نہیں کہ اس کے بارے میں تین سوساٹھ اوئیاء دعا کر چکے بیں مگر میں نے ان کی سفارش قبول نہیں کی عرض کیا اے اللہ! اگر تیری مغناء بیں مگر میں نے ان کی سفارش قبول نہیں کی عرض کیا اے اللہ! اگر تیری مغناء کی جھ سے دعا کیول کرائی؟

فجاءه الخطاب فوضت امره الیک افعل ماترید فمقبولک مقبولی ومردو دک مردو دی.

ندا آئی! اے عبدالقا دراس کامعاملہ میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے اس کو جو چاہو بنا دو پس تیرامقبول میرامقبول ہے اور تیرا رد کیا ہوا میری بارگاہ ہے مردود ہے۔

انى اعطينك تصرف العزل والنصب.

میں نے تہ ہیں مقبول ومردو دبتانے کا اختیار دے دیا ہے۔ ازال بعد آپ نے اس کو چہرہ دھونے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بربختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ بربختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ بربختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ (ملفوظ الغیاثیہ ،تفرت کا لخاطر)

مجھے اپنے در پر بلاغوث اعظم جمال منور دكھا غوث اعظمٰ میں ہوں مبتلائے بلا غوث اعظم مجھے قید عم سے چھڑا غوٹ اعظم شراب محبت يلا غوث اعظم مجھے مست و بے خود بنا غوث اعظم وکھا کر تو آئینہ رُخ کا اینے بجھے محو حیرت بنا غوث اعظم بلا ساغرِ عشق تو مجھ کو ایبا که تیرا رہوں مبتلا غوث اعظم شرف مجھ کو حاصل ہو دیدار حق کا جو ياوَل مين تيري لِقا غوث اعظم تصور ہے تیرے نہ کیوں دل ہوروثن تو ہے نور ذات خدا غوث اعظم أتر آئے اس خانہ دل میں گر تو تو ہو جاؤں میں باخدا غوث اعظم یہ ناچیز دل میرا ہو تھھ یہ قربال ہو جاؤں میں بھھ یہ فدا غوث اعظم تو جاہے تو پہنائے دم میں خدا تک تو ہے قدرتِ تبریا غوث اعظم تو ہے مظہر ہمت مصطفائی

تو ہے قوت مرتضیٰ غوث اعظم تیرا عشق عشقِ حبیب خدا ہے رضا تیری حق کی رضاغوث اعظم من اللہ عند اللہ من اللہ عند ال

(۱۹) ایک عورت حضرت غوث پاک (رضی الله عنه) کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی ،غوث پاک نے مراقبہ فر ماکرلوح محفوظ کا مشاہدہ فر مایا تو اس عورت کی قسمت میں اولاد نہ تھی۔ آپ نے الله تعالیٰ سے اس عورت کے لیے دو بیٹوں کی دعا کر دی ، ندا آئی کہ اس کی قسمت میں تو ایک بیٹا بھی نہیں اور آپ دو کی دعا کر دے ہیں ، آپ نے تین بیٹوں کی دعا کر دی تو پھر دہی جوب آیا آپ نے کے بعد دیگر سے چار ، پانچ ، چھ ، اور سات بیٹوں کی دعا کر دی ماکر دی ماکر دی سے بعد دیگر سے چار ، پانچ ، چھ ، اور سات بیٹوں کی دعا کر دی کی دعا کر دی ماکر دی مقد آئی ، س بس ، اے غوث پاک اتنائی کافی ہے۔ چنا نچہ اس عورت کو سات بیٹے عطا ہوئے۔ (تفریح الخاط)

فدا کے عشق میں سرشار یا محبوب سجانی ہے تم پر رحمت غفار یا محبوب سجانی منور ہو میرا گھر بار یا محبوب سجانی میسر ہو ہمیں دیدار یا محبوب سجانی کل باغ حسن ہو شمرہ تخلِ خینی ہو علی کے ہو در شہسوار یا محبوب سجانی تمہارے ہو در شہسوار یا محبوب سجانی تمہارے رحبہ عالی کی کیا تعریف لکھوں میں مدح خوال سارے ہیں ابرار یا محبوب سجانی مدح خوال سارے ہیں ابرار یا محبوب سجانی

مدح خوال سارے ہیں ابرار یا محبوب سبحانی فی عبداللہ محمد بن ابوالمغنائم الحمینی کابیان ہے کہ ماہ محرم الحرام ۱۹ ۵۵ میں کا داقتہ ہے کہ آپ کے مسافر خانے میں ایک دن تقریباً سوافراد زیارت کے لیے حاضر ہوئے، آپ جلدی جلدی این دولت کدے سے تشریف لائے اور چار

(r+)

پانچ دفعہ فرمایا دوڑواور میرے پاس آجاؤ! تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے ہی تھے کہ مسافر خانہ کی حصت گر گئی اور سارے لوگ محفوظ رہے۔ (قلا کدالجواہر) حدیث شریف میں ہے:

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله تعالىٰ مومن كى فراست ايما ئى سے ڈروكہ وہ اللہ تعالیٰ کے نورسے دیکھا ہے۔ (ترندی شریف صفحہ ۴۴، جلد۲)

مومنا ینظر بنور الله شدی
از خطا و سھو ایمن آمدی
لوح محفوظ است پیش اولیاء
ازچه محفوظ است محفوظ از خطا
طال تو دانند یک یک موبمو
زانکه پُر بستند از اسرار ہو
قاضی ابوبکر بن قاضی موفق الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کے غوث اعظم کی شان و

ے وہوا لمقرب والمكاشفة جهرة بعد السوار وسر ضمائس بغیرب اسرار وسر ضمائس آپ بارگاہ اللی میں مقرب تھے اور آپ پر عالم غیب سے پوشیدہ راز ظاہر ہوتے تھے۔

(مرقات شرح مظكوة صفح ٢ جلد٢ ميس) ملاعلى قارى رحمة الشعلية فرماتيين:
النفوس الزكية القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية
خرجت واتصلت بالملاء الاعلى ولم يبق له حجاب فترى
الكل كالمشاهد.

نفوس قدسیہ جب جسمانی علائق سے بیاک ہوجاتے ہیں توتر تی کر کے ملاء

اعلی سے ل جاتے ہیں ،تمام پر دے اٹھ جاتے ہیں اور ہرشے کو اہل اللہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے سمامنے ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

نظرت الى بالاد الله جمعا

كخردلة على حكم اتصال

میں اللہ کے تمام شہروں کوایے دیکھا ہوں جیے رائی کا دانہ۔امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ نے شخ علی الخواص کا قول نقل فرمایا ہے کہ 'نہمارے نز دیک مردکامل وہ ہوتا ہے جومر بدکی روز میثاق سے لے کر جنت و دوز خ میں جانے تک تمام حرکات جان لیتا ہے۔ ( کبریت احریر حاشیہ الیواقیت والجواہر ) بعض اولیا وفرماتے ہیں کہ اولیا واللہ کی نظر میں تمام زمین دستر خوان کی طرح ہے جب کہ حضرت عزیز ان علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ ناخن کی طرح۔ (مخات الائس فاری)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں''اولیاء اللہ کولوگوں کے دلوں کے حالات اور آئندہ ہونے والے اللہ فرماتے ہیں''۔(شفاء العلمیل ترجمہ القول الجمیل صفحہ ۵۷) والے واقعات معلوم ہوجاتے ہیں'۔(شفاء العلمیل ترجمہ القول الجمیل صفحہ ۵۷) جب کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اطلاع برلوح محفوظ بمطالعه دویدن نقوش نیز از بعضے اولیاء بتواتر منقول است.

لوح محفوظ پیادلیاءالله کامطلع ہونا بعض اولیاء سے تو اتر کے ساتھ منقول ہے۔ (تفیر عزیزی سورہ جن)

اس من میں غوث باکس رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کا ایک انبار ہے جن میں سے بعض کو اشارۃ ہیان کیاجا تا ہے۔

آپ نے خصر الحسینی کوفر مایاتم موصل جاؤے وہاں تمہارے ہاں اولا دہوگی، پہلالڑ کا ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا جس کو بغدا دشریف کا ایک نابیناعلی نامی شخص

for More Books Click This Link https://www.facebook.com/MadniLibrary

جھاہ میں قرآن پاک حفظ کرادے گا اور تم چورانوے سال چھاہ اور سات
دن کی عمر میں اربل شہر کے اندرانقال کروگے جب کہ مرتے دم تک تمہاری
ساعت، بصارت اور اعضاء کی قوت سلامت رہے گی۔ چنانچے خطر سینی کے
صاحبز اوے ابوعبداللہ محمد فرماتے ہیں جسے غوث پاک نے فرمایا من وعن ایسا
ہی ہوا۔ (بجة الاسرار، قلا کدالجواہر)

غوٹ پاک ایک دفعہ بخت بھار ہو گئے آپ کے صاحبز ادے سیدنا عبدالوہاب فرماتے ہیں ہم آپ کے پاس بیٹھ کررونے لگے تو آپ نے فرمایا:

فانی لا اموت ان یحی فی ظهری لا بدان یخوج الی الدنیا. ابھی مجھے موت ندائے گی کیونکہ میری پشت میں کی نامی میر ابیٹا ہے جوشرور بیدا ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (قلا کدالجواہر)

ایک شخص آپ کی مجلس وعظ کے قریب سے گزرااوراس کے دل میں خیال کہ آیااس مجمی کا کلام سٹنتے ہیں۔جب مجلس میں گیا تو آپ نے اپناموضوع چھوڑ کرفر مایا:

یا اعمی العین و القلب ما تصنع بکلام هذا العجمی.
اے آنگھاوردل کے اندھے اس مجمی کا کلام س کرکیا کرے گا۔ یہ س کر وہ ضبط
نہ کر سکا اور تائب ہو کر آپ سے خرقہ طلب کیا ، آپ نے عطا فرما دیا اور
فرمایا! اگر اللہ تیری عاقبت کی مجھے اطلاع نہ دیتا تو تو گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک
ہوجا تا۔ (قلائد الجواہر)

عبدالله ذیال فرماتے ہیں کہ ہیں آپ کے مدرسہ ہیں کھڑاتھا کہ آپ عصالے کر تشریف لائے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش! آپ کے عضا کی کوئی کرامت و یکھوں آپ نے تبسم فرماتے ہوئے میری طرف و یکھا اور عصا زمین میں گاڑاتو وہ روشن ہو کر چیکنے لگا اور گھنٹہ بھر چمکٹار ہا، اس کی روشن آسان کی طرف چڑھتی گئی یہاں تک کہ ساری جگہ نور علی نور ہوگئی پھر آپ نے عصا فکال لیا اور فرمایا اے ذیال! یہی چاہا تھا نال تو نے ؟ (بجة الاسرار، قلا کہ الجواہر)

☆

ایک چھوٹے قد کے خادم خاص کوغوث یاک محمطویل (لمبا) کہدکر یکارتے ایک دن انہوں نے عرض کیا حضور! میں تو سب سے چھوٹے قد کا ہوں پھر طویل کہنے کی کیاوجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہتمہاری عمر کمبی ہوگی اورتم لیے سفر کرو کے۔چنانچےہان کی ایک سوپینیتیس سال کی عمر ہوئی اور دور دراز کے ملکوں کا کوہ قاف تك سفركيا \_ ( بجة الاسرار )

منتخ محمر بن الخضر فرماتے ہیں کہ فوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میٹنے احمد رفاعی علیہ الرحمة کی زیارت کروں۔ آپ نے فرمایا !لوکرلوزیارت \_ میں نے آپ کی آستین کی طرف دیکھا تو شیخ احمد رفاعی کو بنفس نفیس جلوه گریایا جو مجھے فرمار ہے ہیں!ا مے محمد بن خصر! جب غوث اعظم کی زیارت کررہے ہوتو میری زیارت کی تمنا کیسی؟ پھر میں ایک دن شیخ رفاعی كاخدمت مين حاضر مواتوانهون نے فرمايا الم تكفك الاولى كيا پہلى زيارت كافى نهمي؟ (قلائدالجواهر)

تیخ ابو محمد الجونی فرماتے ہیں ایک دن میں اور میرے گھر والے کئی دنوں سے بھو کے تنے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

يا جونى الجوع خزانة من خزائن الحق.

اے جوئی بھوک تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (جو اللہ اینے

محبوبوں کوئی عطافر ماتا ہے)۔ (قلائدالجواہر) آپ کے ایک عقیدت مندشتر بان (ابو بکرائیمی ) فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ شریف ایک شخص کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا وہ صخص قریب المرگ ہو گیا تو مجھے اس نے ایک جا در اور دس دینار دیئے کہ رینوث باک کی خدمت میں پیش کردینااوران سے نظر کرم کی درخواست کرنا، میں بغداد واپس آیا تو لا مج میں پڑ کر دونوں چیزیں باس رکھ لیں ، ایک دن راستے میں آپ سے ملا قات مولى تو آپ نے ميرام تھ زور سے پكر كرفر مايا:

لا جل عشرة تنانيرما خفت الله و امانة ذلك العجمي وقا طعتني.

for More Books Click This Link https://www.facebook.com/MadniLibrary

☆

☆~

☆

دس دینار کے لیے بھی بچھے خدا کا خوف نہ آیا اور اس مجمی کی (میری) امانت مارکر مقاطعہ کر ببیٹھا۔بس بیسننا تھا کہ میں غش کھا کرگر پڑا اور ہوش آنے پرگھر گیا اور آپ کی امانت بیش کر دی۔ (قلائدالجواہر)

ایک شخص نے آپ کے مدرسہ میں آپ کے پیچھے بے خیالی میں بے وضونماز ادا کرلی تو آپ نے نماز کے بعد فرمایاتم اس فقد ربھول جاتے ہو کہ بے وضو نماز پڑھ لیتے ہو! وہ بخت متعجب ہوا۔

من كونه علما من حالى ما خفي عني و خبرني به.

کہ آپ کومیر مے خفی حال کا بھی علم ہو گیا اور مجھے بتا بھی دیا۔ (قلا کدالجواہر) ایک شخص کے دل میں تھجوریں کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے فورا الماری سے پانچ تھجوریں نکال کراس کوعطا کردیں۔ (قلا کدالجواہر)

ایک شخص کوآپ نے فرمایاتم ضرور بادشاہوں کے دستر خوان پر بیٹھوگے چنانچہ بغداد سے حران تک سلطان نور الدین شہید نے اس کواپنا خاص مصاحب بنالیا اس طرح نوث یا کے کا فرمان پوراہو گیا۔ (قلا کدالجواہر)

(۲۱) ﷺ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور شخ بقاحضرت فوث اعظم رضی اللہ کے ساتھ امام احمد بن طلب المحمدة کی قبر پر حاضر ہوئے تو امام احمد بن طلب الرحمة کی قبر پر حاضر ہوئے تو امام احمد بن طلب الرحمة کی قبر پر حاضر ہوئے تو امام احمد بن حسب حضیل نے قبر سے باہر نکل کرآپ کو سینے سے لگایا اور کہا۔اے شخ میں علم شریعت وجال میں آپ کامخان ہوں۔ (قلا کدالجو اہر ہتحنہ قادریہ سفینۃ الاولیاء)

تیخ علی بن البیئی بی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ہمراہ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمة (مستجاب الدعوات بزرگ، جن کی قبر پر مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی قبریہ حاضر ہوکر بارش کی دعا کرتے تو بارش فورا شروع ہوجاتی ، آپ کا انتقال و ۲۰ ہے میں ہوا ) کے مزاریہ حاضر ہوا تو غوث اعظم رضی اللہ نہ نے یوں سلام کہا السلام علیک یا شیخ معروف عبوتنا بدر جہ ۔ آپ پرسلام ہوا ے شیخ معروف آپ ہم سے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شین میں دوسری بار آپ سے دوسر

مزار پرتشریف لے گئوسلام ان لفظوں میں کہا السلام علیک یا شیخ معروف عبوناک بدر جتین رائے شخصروف آپ پرسلام ہوہم آپ سے دودر ہے آگے ہیں۔ قبر سے جوب آیاو علیک السلام یا سید اهل زمانه ویکم السلام یا سید اهل زمانه ویکم السلام! آپ توسب جہال والول کے سردار ہیں۔

( پجتة الاسرار ، قلا كدالجوا هر ، تخفه قا دريه )

جمال الاولیاء میں مولوی اشرف علی تھا توی لکھتے ہیں کہ مردوں کوزندہ کرنے کی کرامات سے زیادہ مردوں کابات چیت کرنے والی کرامات واقع ہوئی ہیں۔

کرامات سے زیادہ مردوں کابات چیت کرنے والی کرامات واقع ہوئی ہیں۔

(جمال الاولیاء صفحہ ۲۲)

تسال باجھوں سنے کہڑا میری فریاد یا میراں علی دے واسطے کرنا میری امداد یا میرال میری آسال دے بوئے تے پہرہ اسے خزاواں دا بہارال نول علم دے کے کرو آباد یا میرال زمانے وجِہ قسم رب دی ہے جس دربار تے تکیا سداستیاں کرم تیرے داوجدا نادیا میراں نسن دمیا میاک فرزندا نبی دمیا خاص دل بندا تیرا دشمن نہیں ہو سکد! کدی وی شادیا میرال تیرا فرمان زندہ اے لحد والے وی من دے نے لحد چوں اٹھ کے کردے نیں اوہ نتیوں مادیا میراں زیان تیری چوں جو نکلے اٹل قانون بن جاوے ہے طوفاناں کئی تیری دعا فولاد یا میراں مسكرهم ناصر تول سد كے تے كرم دى جھيك دے سوہنيا سدا وسدا رہوے تیرا شہر بغداد یا میرال

سیدنا حضورغوث الاعظم رضی الله تعالی عنه کی ہارگاہ میں انور فیروز پوری کاغیر مطبوعہ کلام کسی دوست سے حاصل ہوا قارئین کے ذوق کی تسکین کے لیے پیش کیا جارہا ہے۔

ے جنابِ غوث کے گھر میں جسے پناہ کے وہ چور ہو تو اسے فقر کی گلاہ کے ملا نه آب سا وليول كا يبيثوا نه ملا جہاں میں یوں تو بہت عارف اللہ ملے گواہی جس نے بھی دی آپ کی گواہی دی کہ اولیاء جو ملے آپ کے گواہ ملے حضور ان کے سلاطیں کو سرمجم ویکھا جہاں حضور کے خدام سمج کلاہ ملے خدائی جن کی گدائی یہ ناز کرتی ہے سیجھ ایسے آپ کے منکتوں میں باوشاہ کے بھٹک گیا جو کوئی منزل طریقت میں اسے حضور باندازِ خضر راہ ملے ہر آستاں میں کمال خدا نظر آیا ولی حیات کے جو بہ خانقاہ کے خدا کا شکر مجھے مل گئے شہ جیلال یہ جنتجو تھی کوئی صاحب نگاہ کے أے جہان میں لینا ہے اور کیا انور جے حینی و خسنی کی بارگاہ ملے

(انور فیروز پوری کاغیرمطبوعه منظوم کلام)

قلاکہ الجواہر میں ہے کہ جب آپ کی خطابت کا طوطی چار دانگ عالم میں ہولنے لگاتو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے امتحان کے لیے آئے جیسے کہ دیگر اولیاء اللہ کا امتحان لیتے تھے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں آپ نے فر مایا کہ اے حضرت خضر! آپ نے موئی علیہ السلام کو کہاتھا اے موئی! الن قسطیع معی صبوا ۔ آپ میر ے ساتھ نہ چل سکیں گے ۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میر ے ساتھ نہ چل سکیں گے کونکہ آپ امرائی ہیں اور میں جمہی ہوں اور اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ ضرور ہی میر ے ساتھ چلیں تو میں حاضر ہوں اور آپ بھی موجود ہیں ، یہ معرفت کی گیند میں اور یہ میں حاضر ہوں اور آپ بھی موجود ہیں ، یہ معرفت کی گیند ہے اور یہ میدان۔

سر بسر نور خدا بین سیدی غوث الانام نور چیثم مصطفیٰ بین سیدی غوث الانام کو ذات کبریا بین سیدی غوث الانام وقف سلیم و رضا بین سیدی غوث الانام مقدائے اولیاء بین سیدی غوث الانام قدوهٔ الل صفا بین سیدی غوث الانام آستانہ غوث کا دارالعطائے خلق ہے آستانہ غوث کا دارالعطائے خلق ہے چشمہ کے لطف و عطا بین سیدی غوث الانام چشمہ کے لطف و عطا بین سیدی غوث الانام

شخ علی بن میکنی علیه الرحمة (آپ وه بزرگ بین که اگر کی پر شیر حمله کرد نے آپ کانام لینے سے شیرالٹے پاؤں بھاگ جائے جب غوث پاک نے قد هدی هده علی دقیقه کل ولی الله کااعلان فرمایا تو انہوں نے ہزاروں کے جمع میں غوث اعظم کا قدم مبارک پکڑ کرا پے سر پرد کھالیا، آپ غوث پاک کے عاش زارم یڈ خلیفہ ہیں)۔

قدم مبارک پکڑ کرا پے سر پرد کھالیا، آپ غوث پاک کے عاش زارم یڈ خلیفہ ہیں)۔

جب فوث بإك كى باركاه مين حاضر مونے كا اراده كرتے تواہيخ مريد تال كونسل

کرنے کا تھم دیے اور فرماتے کہ آپ کی بارگاہ میں باادب ہوکر جایا کرواور یہ بات ذہن میں رکھ کر جایا کروکہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جار ہے ہیں جس کی غلامی پہ مشاکخ کوناز ہے۔ کیونکہ جوآپ کی اولا دکا بھی گتاخ ہوا اس کی جڑا کٹ گئی اور یہ آیت اس مشاکخ کوناز ہے۔ کیونکہ جوآپ کی اولا دکا بھی گتاخ ہوا اس کی جڑا کٹ گئی اور یہ آیت اس پر صادق آئی فھل تری لھم من باقیہ لین ان کا نام ونشان مٹ گیا۔ (قلا کہ الجواہر) ایک شخص (ابن یونس وزیر ناصر الدین) نے آپ کی اولا دکوایڈ اء پہنچائی تو اس کو جلاوطن کر دیا گیا۔ اس کا خاندان تاہ ہوگیا۔ و مات اقبح موته۔ ذلت کی موت مرا۔ (قلا کوالجواہر)

آپ کا اپناارشادگرای ہے ونے سن لیمن قید ساعنیا سے قاتیل فیمن لیم بیصدق فیلیجر ب و یعتدی جوہمیں ستائے ہم اس کے لیے شم قاتل ہیں، جس کویفین نہ آئے وہ آزما کر و کمی لیے۔

سرکار کو ولیوں کا ولی کہتے ہیں سبط نبی ، نائب علی ، کہتے ہیں انور سب غوثوں میں وہ غوث جلی ہیں انور سب غوث انہیں غوث جلی کہتے ہیں منب کا سایہ ولیوں یہ مرے غوث جلی کا سایہ ولیوں یہ مرے غوث جلی کا سایہ سائے میں نبی کے ہیں مرے بیارے علی اور غوث جلی کے ہیں مرے بیارے علی اور غوث جلی کے ہیں مرے بیارے علی اسایہ اور غوث جلی یہ سے علی کا سایہ

(غیرمطبوعہ کلام انور فیروز پوری) حصرت غوث پاک کی کرامات تو بے شار ہیں چنانچہ علی بن ابی تصرابیتی نے ۱۲۵ جری میں فرمایا۔ کہ میں نے اپنے اہل زمانہ میں کو حضور خوشیت مآب سے بردھ کرصاحب کرامات نہیں دیکھا، جس دفت کوئی شخص آپ کی کرامات دیکھنا چاہتا، دیکھ لیتا، اور کرامت کچھی آپ سے ظاہر ہوتی تھی۔
لیتا، اور کرامت کچھی آپ سے ظاہر ہوتی تھی، اور بھی آپ میں ظاہر ہوتی تھی۔
تیخ ابو عمر وعثمان صریفینی کا قول ہے، کہ سیدنا محی الدین عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں سلک مروارید کی مثل تھی، جس میں کے بعد دیگر ہوگا تارموتی ہوں، اگر ہم میں سے ہرروز کوئی شخص کئی کرامتیں دیکھٹی چاہتا تو دیکھ لیتا۔
اگر ہم میں سے ہرروز کوئی شخص کئی کرامتیں دیکھٹی چاہتا تو دیکھ لیتا۔
شخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام نے بیان کیا ہے، کہ جس قدر تو اور کے الاسلام عز الدین بن عبدالسلام نے بیان کیا ہے، کہ جس قدر تو اور کیا۔

شخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام نے بیان کیا ہے، کہ جس قدر تواتر کے ساتھ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات منقول ہیں اور کسی ولی کی نہیں۔
ماتھ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات منقول ہیں اور کسی ولی کی نہیں۔
(فوات الوفیات جزوثانی)

امام نودی رحمة الله تعالی علیه دبستان العارفین میں تحریر فرماتے ہیں، کہ کی ولی کی کرامتیں بنقل ثقات اس کثرت ہے ہم تک نہیں پہنچیں جس کثرت کے ساتھ کہ سیدنا حضرت شنخ محی الدین عبدالقا در جیلانی کی کرامات پہنچی ہیں۔ (قلائدالجواہر)

آپ کی اکثر کرامات بجة الاسرار میں ندکور ہیں،اور حقیقت میں بجۃ الاسرار ہی ایک ایسی کتاب ہے، جس میں آپ کے مفصل جامع و مانع حالات ملتے ہیں۔ بعضام بین میں بیر میں ایک میں آپ کے مقال جامع و مانع حالات ملتے ہیں۔

بعض لوگول نے بہت الاسرار پر بیاعتراض کیا ہے، کہاں میں غلط باتیں درج بیں ، اور حضور غوجیت مآب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ایسے مبالنے کیے گئے ہیں ، جوشایان بارگاہ ربوبیت ہیں ، اس کا جواب علامہ کا تب چلبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا ہے، کہ

اقول ماالمبا لات التى عزيت اليه مما لا يجوز على مثله وقد تتبعتها فلم اجد فيها نقلاالا وله فيه متابعون وغالب ما اورده فيها نقله اليافعي في اسنى المفاخر وفي نشر المحاسن وروض الرياحين و شمس المدين الزكى الحلبي ايضافي كتاب الاشراف واعظم شيء نقل عنه انه احي الموتكاحيائه المحاجة ولعمرى ان هذه القصه نقله تاج الدين السبكي ونقل ايضاعن ابن الرفاعي وغيره واني لغبي جلهل حاسد

ضيع عمره في فهم مافى السطور وقنع بذالك عن تزكية النفس واقبالها على الله سبحانه و تعالى ان يفهم ما يعطى الله سبحانه و تعالى ان يفهم ما يعطى الله سبحانه و تعالى الاخرة وبهذا المنيا الاخرة وبهذا قال الجنيد النصديق بطريقتناو لاية

( كشف الظنون عن اسلامي الكتب والفتون )

میں کہتا ہوں ،ایسے مبالغات کون سے ہیں جوآپ کی طرف منسوب کردیئے کئے ہیں اوران کا اطلاق آپ پر جائز نہیں میں نے ہر چند جنتو کی۔مگر مجھے ان میں کوئی نقل آتیں نہیں ملی جس نیں دوسروں نے (صاحب بہجۃ الاسرار کی) متابعت ندكى موءان خالات كااكثر حصه جس كوصاحب بهجة الاسرارنے ذكركيا ہے، وہی ہے، جسے امام یافعی نے اسنی الماخر،نشر المحاس اور روض الریاحین میں اور شمس الدین الز کی اتحلبی نے بھی کتاب الانثراف میں نقل کیا ہے <sup>اور</sup> بردی سے بردی شے جوآپ ہے منقول ہے، وہ بیہ ہے کہ آپ نے مردوں مثلاً مرغی کوزنده کر دیا، مجھے اپنی حیات کی تشم کہ اس قصہ کوعلامہ امام تاج الدین سبکی رحمة الله عليه نے قال كيا ہے، اور بيابن الرفاعي وغيرہ ہے بھي منقول ہے، الله سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو دنیا اور آخرت میں جوتصرف عطا فر مایا ہے، اے وہ غبی ، جاہل حاسد کیونگر مجھ سکتا ہے ، جس نے اپنی عمر مضامین کتب کے سبحصنه مين ضائع كي اورتز كينفس اور الله سبحانه وتعالى كي طرف توجه كوچھوڑ كراسي پر قناعت کی اور میں بھنے کی کوشش نہ کی ، کہ اللہ تعالیٰ نے د نیاو آخرت میں اپنے اولیاء الله کوتصرف سے پھھ عطافر مایا ہے، اس کیے سید تا جنید بغدادی رحمة الله عليه نے فرمايا ، كه بهار مطريقه كى تقيد يق ولايت ہے۔

غوث اعظم کے ایک شعر کی تشریح مجد دیاک کے للم حقیقت رقم سے:

ویسے توسیدناغوث پاک رضی الله عنه کے تمام قصا کد طریقت وانوارمعرفت کا کھیے ہے۔ کا میں اللہ عنہ کے تمام قصا کد طریقت وانوار معرف کا کھینہ ہیں بطور مشتے از خروار بے صرف ایک شعر جس کی تشریح حضرت مجد دالف ٹانی نے فرمانی لکھاجاتاہے:

> اَفَكَتُ شُمُوسُ الْاوْلِيْنَ وَشَمُسُنَا أَبَدًا عَلَى أَفُقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ

اس شعر کی شرح باحس الوجوہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمة نے اپنے مکتوبات شریف میں کی ہے ، چونکہ ارباب عقیدت کے لیے اس کا پڑہنا نہایت ضروری ہے،اس لیے بطوراختصاراس کاتر جمہ درج ذیل کیاجا تا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ:

الله تعالیٰ کی طرف لے جانے والے دوراستے ہیں، ایک تو قرب نبوت کا ہے، جوانبیاء علیهم السلام اوران کے اصحاب کے ساتھ متعلق ہے، اور دوسرا قرب ولایت کا ،تمام اقطاب ، اوتاد ، ابدال ، نجاء اور عام اولیاء الله ای راسته ہے واصل ہوئے ہیں، راہ سلوک ہے مرادیمی راستہ ہے، اس راہ میں توسل اور ۔ فرریعیہ ثابت ہے، اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور سرگر وہ حضرت علی مرتضلی كرم اللدوجهه بين، اوربيظم الثان مرتبه انهي كے ساتھ تعلق ركھتا ہے، اس مقام میں محویا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی مرتضى رضى الندعنه كےمرمبارك برين، اور حضرت فاطمه رضي الله عنها اور حضرات حسنين رضى الله تعالى عنهم بھى اس مقام ميں ان كے ساتھ شريك ہيں ، جس کمی کواس راہ ہے فیض پہنچتا ہے، انہیں کے وسیلہ سے پہنچتا ہے، کیونکہ آب بی اس راستہ کے آخری نقطہ ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ ہی ہے

تعلق رکھتا ہے۔

جب حفرت على مرتضى رضى الله عنه كا دور ثم ہوا، تو يعظيم الثان منصب ترتيب وار حفرات حسنين رضى الله عنهما كے سپر دہوا ، اور ان كے بعد يهى منصب عالى ترتيب واربارہ اماموں ميں سے ہرايك كے ساتھ متعلق ہوا ، ان بزرگواروں كے زمانه ميں اوراييے ، يى ان كے انتقال كے بعد جس كى كوفيض وہدايت پنچتا رہا، انبى بزرگواروں كے وسيله اور ذريعہ سے ہى پنچتار ہا، اگر چه وہ اپنے زمانه كے اقطاب و نجباء ، ي كيوں نه ہوئے ہوں حتى كه حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ يا تواب و نجاء كو كون اور شخ قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ يا تا ماس مركز پر دكھائى نہيں پڑتا ، اس راسته ميں تمام اقطاب و نجاء كو كونكه يه مركز شخ قدس سرہ كورہ بالا بارہ اماموں اور حضرت شخ عبدالقادر جيلانى قدس سرہ كورہ اس وجہ سے شخ قدس سرۂ نے فرمایا ہو اللہ بارہ المادہ بالمادہ نے فرمایا ہوں اللہ بارہ المادہ ہوں کورہ بالا بارہ المادہ بالمادہ نے موالی کورہ بالا بارہ المادہ بالمادہ نے موالی ہوں ہوں کی کورہ بالا بارہ المادہ بالمادہ بالمادہ کی کورہ بالا بارہ نے فرمایا ہوں ہوں کورہ بالا بارہ نے فرمایا ہوں کورہ بالا ہوں کورہ بالا ہوں کورہ ہوں کورہ بالا ہوں کورہ بالا ہوں کورہ ہ

اَفَلَتُ شُمُوسُ الْاوَّلِيْنَ وَشَمَسُنَا اَبَدًا عَلَى اُفُقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ

لینی پہلے لوگوں کا آفاب تو غروب ہو گیا ، لیکن ہمارا آفاب ویسے ہی نصف النہاریر ہے ، وہ بھی غروب نہ ہوگا ،

آ فآب سے مراد ہدایت وارشاد کے فیضان کا آ فآب ہے اوراس کے غروب سے مراد فیضان فدکورہ کا نہ موجود ہونا ہے، چونکہ حضرت شیخ کے وجود سے وہ معاملہ جواولین سے تعلق رکھتا تھا، شیخ قدس مرؤ کے میر دہوا، اور آپ ہی رشدو ہدایت کے پہنچنے کا وسیلہ ہوئے، جیسے کہ آپ سے پہلے بزرگوار ہوئے ہیں اور

نیز جب تک که فیضان کے دسیلہ کا سلسلہ جاری ہے، وہ حضرت شیخ قدس سرۂ کے توسل اور توسط ہی سے ہے، اس لیے بیہ کہنا بالکل درست ہوا، کہ اَفَلَتُ شُمُوسُ اَلاوَّلِیْنَ .

سوال: بیقانون مجد دالف نانی سے ٹوٹ جاتا ہے، کونکہ کمتوبات کی جلد دوم کے کمتوب جہارم میں مجد دالف نانی کے معنی کے بیان میں اس طرح لکھا ہے کہ اس محد دی میں جس قسم کا فیض بھی امتوں کو پہنچتا ہے، اس مجد د کے وسیلہ سے پہنچتا ہے، خواہ وہ اقطاب دادتا داور ابدال وانجاب وقت ہی کیوں نہ ہوں۔ بہنچتا ہے، خواہ وہ اقطاب دادتا داور ابدال وانجاب وقت ہی کیوں نہ ہوں۔ جواب: میں کہتا ہوں کہ اس مقام میں مجد دالف نانی حضرت شخ قدس مرف کا قائم مقام ہے، اور حضرت شخ کی نیابت اور قائم مقام سے معاملہ مجد دالف نانی رحمت الشمایہ کے ماتھ دابستہ ہے، جیسے کہتے ہیں: الشمایہ کے ماتھ دور الشمایہ کُنور الشمایہ فرد الف نُور الشماس.

کہ چاند کا نورسورج کے نور ہی سے حاصل ہے،الہذا دونوں حکموں میں کسی قتم کا اختلاف باتی نہیں رہا،انتخا ( دفتر سوم کمتو سے ۱۲۳)

اس سے بیٹابت ہوا کہ حضرت فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان حضرت مجدد الفٹ ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہنچا اور جب تک کہ فیضان کے دسیلہ کا سلسلہ جاری ہے، فیضان کے دسیلہ کا سلسلہ جاری ہے، فیضان فو ٹیہ حضرت مجد دعلیہ الرحمۃ کے توسل اور توسط ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

من آمرم بہ پیشِ تو سلطانِ عاشقاں ذات تو ہست قبلۂ ایمانِ عاشقاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اے عاشقوں کے سلطان، آپ کی ذات عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے۔

در ہر دو کون جرا تو سے نیست و تنگیر وستم مجیر از کرم اے جانِ عاشقال دونوں جہان میں آپ کے سواکون ونتگیر ہے، اپنے کرم سے میری بھی ونتگیری فرمايئ اےعاشقوں کی جان از ہر طرف بخاک درت سرنہادہ ام يك لحظه كوش نه تو برافغانِ عاشقال میں نے ہرطرف سے آپ کے در کی خاک پرسرد کھ دیا ہے، ایک کھے کیے گیے عاشقوں کی فریادین کیجئے از تحجر نگاہِ تو مجروح عالمے۔ شد نطقِ روح بخش تو در مانِ عاشقال آب کی نگاہ ناز کے خنجر نے عالم کومجروح کر دیا ہے اور آپ کا کلام مبارک روح افزاء،اورعاشقوں کے در دکا در مال ہے۔ کوئے توہست غیرت جنت بھد شرف حسن و جمال روئے توبستانِ عاشقال آپ کا کوچہ مبارک رشک جنت ہے اپنی بزرگی کے لحاظ سے، اور آپ کے رخ انور کاحسن و جمال عاشقوں کا گلزار ہے صابر بخاک کوئے تو سربر نہادہ ام صابرنے ایناسرآپ کے کوچہ کی خاک پر د کھ دیا ہے زاں روکہ ہست کوئے تو سامان عاشقال كيونكه آب كاكوچه ميارك عاشقول كاسامان ہے

(حضرت على احد صابر كليرى عليه الرحمة)

# غوث پاک کے علمی المذہب ہونے کی وجہ:

بعض لوگ چند فقہی مسائل میں غوث پاک کو اپنے موافق پا کر بڑی بغلیں بجاتے ہیں حالا نکہ یہ لوگ تقلیم کوئی ہے۔ جی حالا نکہ یہ لوگ تو تقلید کو ہی سرے سے شرک کہتے ہیں جب کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فقہ میں امام احمد بن عنبل علیہ الرحمة کے مقلد تقے اور کیوں تھے؟ اس کی وجہ چونکہ دلجیسی سے خالی نہیں ہے اس کے لکھ دی ہے۔ دلجیسی سے خالی نہیں ہے اس کے لکھ دی ہے۔

تفري الخاطر ميں ہے كہ ايك رات حضور غوث اعظم رحمة الله عليہ نے خواب مين حضورسيدعالم ملى الله عليه وملم كى زيارت كى اور ديكها كهام احمدا بن حنبل اپنى داڑھى پکڑے کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کررہے ہیں کہ یارسول اللہ!اپنے پیارے بیٹے تھی الدیق کوفر مائیے کہ اس بوڑھے کی حمایت کرے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا آے عبدالقادر! ان کی درخواست پوری کرو ، تب آپ نے ارشاد نبوی پرمل کرتے ہوئے ان کی التماس قبول کی۔اور فجر کی نماز عنبلی مصلے پر پڑھائی۔ ايك مرتبه حضور غوث اعظم امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه كے مزار شریف پر گئے تو امام صاحب تبرسے نکلے اور ایک قمیص عنایت کی اور آپ سے معانقة کیا اور فرمایا اے عبدالقادر! بے شک میں علم شریعت وحقیقت علم حال وتعل حال میں تم سے احتیاج رکھتا مول - پھرائیک روز امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ نے آب سے روحانی طور پر ملا قات کی اور عنبلی ند بهب اختیار کرنے اور حنی ند بہب اختیار نہ کرنے کی وجہ دریا فت فرمائی ۔حضور عوث اعظم رحمة الله عليه نے جواب ديا كه اس كى دو دجو بات بيں ايك بيركم خبلى غرب مقلدین کی تمی کے باعث ضعیف ہو چکا تھا۔ دوسرے بیکدامام احمد بن عنبل مسکین ہیں مين بحى مسكين مول اورمير ي نانارسول الله صلى الله عليه وسلم في بهى الله نعالى مسكيني الله كَيْ هِي اوردعا كي هي كدا الله! مجھ مسكيني كي حالت ميں ركھ اور اس حالت ميں مار اور قیامت کے روزمسکینوں کے ساتھا تھا۔

غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے طریقت میں امام ہیں لہٰذا بیکہنا کچھ وزن نہیں رکھتا کے خوث پاک تو رفع بیرین ، آمین بالجمر وغیرہ کے قائل متھے تم کیوں نہیں ہو؟ ویے جاروں آئمہ فقہ اہل سنت ہیں عقائد میں متفق ہیں اختلاف فقہی ہے جس کے ہارے فرمایا گیاا ختلاف امتی د حملہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے جیسے قرائت میں اختلاف کی وجہ سے قرآن پڑھنے والوں کو بہت کی سہولتیں مل گئیں۔ ای طرح فقہی اختلافات کی وجہ سے دین کے علمی گوشوں پیمل کرنا آسان ہو گیا اور اگر عقید ہے کی بات پوچھتے ہوتو سارے بدعقیدہ لوگ غوث اعظم کے ایک ہی شعر میں خس و خاک کی طرح بہہ جائیں

۔ نظرت الی بلاد الله جمعا کخودلة علی حکم اتصال بسم الله! تشریف لایئے اور نبیوں کو دیوار کے پیچھے کاعلم نہ مانے کے عقیدہ سے تو برکے ولیوں کے سردار کے لیے روئے زمین کی ہرچیز رائی کے دانے کے برابر ہروفت نگاہ میں ہونا تسلیم سیجئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

ہر ولی کی گردن پر تیرا قدم میرے فوٹ الوری تیری کیابات ہے ار رہا ہے پھریا ترا عرش پر نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے در کی جسے بھی گدائی ملی دو جہاں کی اُسے بادشاہی ملی شہنشاہ ولا تیری کیا بات ہے تیرے در پہ اگر کوئی راہزن گیا تیرے در پہ اگر کوئی راہزن گیا وہ مجھ کامل ولی راہنما بن گئے تیرے ہوتے ہوئے مجھ کومشکل ہی کیا بات ہے تیرے ہوتے ہوئے مجھ کومشکل ہی کیا بات ہے میرے مشکل کشا تیری کیا بات ہے

تو حسن ابن حیدر کا دل چین ہے ہر زمانے میں تو غوث التقلین ہے طالبوں کے لیے قرۃ العین ہے میں میرے حاجت روا تیری کیا بات ہے حش کی حد ہی نہیں تو وہ شہباز ہے حش کی حد ہی نہیں تو وہ شہباز ہے تو میرا ساز ہے تو ندہ کیا بات ہے تو ندہ کیا بات ہے تیرے در کا گدا تیرا اصغر بھی ہے تیرے در کا گدا اسے میرے بیشوا تیری کیا بات ہے اسے میرے بیشوا تیری کیا بات ہے

## كرامت كے متعلق أيك شخفيقي مقاله:

اولیاءاللہ ہے کرامات کا ظاہر ہونا ، کتاب اللہ ، احادیث صحیحہ ، واقعات صحابہ اوراجماع الل سنت و جماعت ہے ثابت ہے۔

## كتاب الله يعشوت:

قرآن شریف کی بہت می آیات نے کرامات اولیاء کے برحق ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ان میں سے چندا کی اجمالاً درج ذیل کی جاتی ہیں۔

(۱) سورهٔ آل عمران میں باری تعالی ارشادفر ما تاہے:

كُلُمَادَخُ لَ عَلَيْهَا زَكْرِيًا الْمِحْرَابُ وَجَدَعِنُدَهَا رِزْقًاج قَالَ يَمُرُيُمُ آثَى لَكِ هَذَاط قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ.

(r)

لین جب بھی حضرت ذکر یا علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے ، اور یوں فرماتے کہ اے مریم علیہا السلام! یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں ہے آئیں۔ وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،

اہل تفیر لکھتے ہیں، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گرمیوں کے میوے اجازے میں اور جاڑے کے گرمیوں میں ویکھے جاتے تھے، اور حضرت مریم علیما السلام نبیہ نتھیں، لہذا ہے آ ہے۔ کرا مات اولیاء اللہ کے منکرین پرقوی جست ہے۔ دوسری جگہ سورۃ النمل میں حق سبحانہ تعالی نے آصف بن برخیا کی کرامت کی خبر دی ہے وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس امرکی ضرورت محسوس ہوئی کہ بلقیس کے تخت کواس کے آ دمیوں کے آنے ہے بل لا کر حاضر کیا جائے ، اور مشیت این دی اس امرکی مقتضی ہوئی ، کہ آصف کی عظمت و ہزرگی اور شرافت و کرامت لوگوں پر ظاہر کرے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل در ہارکومخاطب کر کے کہا، کہ:

أَيُّكُمْ يَاتِينِنِي بِعَرشِهَا قَبُلَ أَنْ يَّاتُونِي مُسلِمِينَ.

تم میں کوئی ایسا ہے جواس (بلقیس) کا تخت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطبع ہوکرا تمیں، حاضر کریے؟

توایک قوی میکل جن نے جواباعرض کیا، کہ

أَنَا الِيُكَ بِهِ قَبُلَ أَنُ تَقُومُ مِن مَقَامِكَ

میں اس کوآپ کی خدمت میں قبل اس کے کہ آپ اینے اجلاس سے اُتھیں ، حاضر کر دوں گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ، کہ میں اس سے بھی جلدی جاہتا ہوں ، اس برآ صف بن برخیانے کہا کہ

> إِنَا النِيْكَ بِهِ قَبُلَ أَنُ يَرُتُدُ اللَّيْكَ طَرُفُكَ مِن اس كوآب كے ياس آب كے پہم زدن سے بل لاسكتا ہوں ا

ال بات سے نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے پچھا نکار کیا ، اور نہ ہی آصف نے اس کومحال سمجھا ، لہذا ہے آصف کی کرامت تھی ، مجز و تو ہوئیس سکتا ، کیونکہ آصف پیغیبر نہ تھا ، رہجی منکرین کرامت پر جحت ہے ،

(۳) تیسری جگہ سورہ الکہف اصحاب کہف کا قصہ، کتے کا ان سے باتنیں کرنا ان کا تغیرہ تنین سونو پرس تک غار میں سوتے رہنا ، اور دائیں بائیں کروٹیں بدلنا وغیرہ پڑے سے ندکور ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، کہ:

وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلَّبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ اور ہم ان کو بھی دہنی طرف اور بھی بائیں طرف کروٹ دے دیتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پرایپے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔

ال سے الكے ركوع ميں ہے:

وَلِبِثُو افِی کَهُفِهِم ثَلْثَ مِائةٍ سِنِینَ وَازُدَادُو ا بِسُعُانَ اوروه لوگ غاریس تین سونو برس تک رہے، بیسب کرامات ہیں، اور منکرین پر جمت ہیں۔

#### احادیث سے ثبوت:

علادہ ازیں احادیث سے تو بہت کثرت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے ، چنانچہان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں :

(۱) عدیمت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور ررمالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پہلے لوگوں کے بجائبات میں سے پھھ بیان فرما ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ! پہلے لوگوں کے بجائبات میں سے پھھ بیان فرما ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تن آ دمی جارہ سے کہ اثنائے راہ میں آئیس بارش نے آگیرا، کہ ایک دفعہ تنائے کی غرض سے وہ پہاڑ کے اندرایک غار میں جاچھے، اسے میں ایک بندہو ایک براہ بھاری چھر بہاڑ سے غار کے آگرا، جس سے غارکا منہ بالکل بندہو آیک بڑا بھاری چھر بہاڑ سے غار کے آگرا، جس سے غارکا منہ بالکل بندہو گیا، انہوں نے پریشان ہوکر ایک دوسرے کو کہا، کہ بھائی اپنے اپنے ان

اعمال کا جوریا ہے بالکل پاک اور مبراہوں ، وسیلہ پکڑ کرخدائے تعالیٰ ہے التجا کرو ، کہ وہ اس پچرکوغار کے منہ ہے ہٹادے۔

چنانچان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ! میرے ماں اور باپ دوٹوں بہت بوڑ سے اور ضعیف سے ، اور میرے نضے نصے بچ بھی سے ، میں بحریاں چرایا کرتا تھا، تاکہ ان کا دور ھا آبیں بلایا کروں ، دن بھر بکریاں چانے کے بعد میں شام کو ان کے پاس جاتا ، دود ھ دو ہتا ، پہلے اپنے ماں باپ کو بلاتا ، پھر اپنے ہوں کو دیتا ، اتفا قا آیک دن میں بکریوں کو چرانے کے لیے دور لے گیا، حب گھر واپی آیا، تو شام ہو بھی تھی ، میرے والدین سور ہے تھے ، میں حسب معمول دود ھ دو ھرایک برتن میں ان کے پاس لایا، اور ان کے سرکے پاس معمول دود ھ دو ھرایک برتن میں ان کے پاس لایا، اور ان کے سرکے پاس پاس کھڑا رہا ، میں نے ان کو بیدار کرنا پہند نہ کیا باوجوداس امر کے کہ بچ میر پاس کو بھوک کے مارے روتے اور چلاتے تھے ، کین میں نے اس بات بات میں پاس کھڑا رہا ، میں ان کے مارے روتے اور چلاتے تھے ، کین میں نے اس بات میں کو بھی برا جانا ، کہ ان سے پہلے اپنی اولا دکو دود ھ بلا ویں میں ای صالت میں کھڑا رہا ، میہاں تک کہ میں ہوگئی ، پس اے مولا ا! اگر تو جانت ہے کہ بیکا میں فر میں ای طالب ہوکر کیا تھا ، تو اس خار کے منہ سے پھر کواس قدر ہٹا دے کہ ہم آسان کو دکھ سکیں ، اللہ تعالی نے اس کی بیدعا قبول فرمائی ور پھر کواس قدر ہٹا دے کہ ہم آسان کو دکھ سکیں ، اللہ تعالی نے اس کی بیدعا قبول فرمائی ور پھر کواس قدر ہٹا دے کہ ہم آسان کو دکھ سکیں ، اللہ تعالی نے اس کی بیدعا قبول فرمائی ور پھر کواس قدر ہٹا دیا کہ آسان آئیس دکھائی دیے لگ گیا۔

اس کے بعد دوسر نے خص نے کہا: اے مولا! میرے بیچا کی ایک بیٹی تھی میں اس کی محبت میں از حد مبتلا تھا، میں نے اس کے ساتھ صحبت کرنے کی خواہش کی، اور کسی شخص کو اسے بلانے کی غرض سے بھیجا، لڑکی نے اس امر سے انکار کیا اور کہلا بھیجا کہ اسے کہدو کہ پہلے سودینار لائے، چنا نچہ میں نے کسب وکار کر کے سودینار جمع کیے، اور وہ اس کے پاس لے گیا، پس جب میں نیت فاسدہ سے اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا، تو اس نے کہا، کہ اے خدا کے بندے اللہ سے ڈر، اور میری مہرا مانت کونہ کھول، چنا نچہ میں ان الفاظ سے متاثر ہوکر اٹھ کھڑا ہوا، اے درب العالمین! اگر تو جاتا ہے کہ بیکام میں نے متاثر ہوکر اٹھ کھڑا ہوا، اے درب العالمین! اگر تو جاتا ہے کہ بیکام میں نے

صرف تیری رضامندی کوحاصل کرنے کے لیے کیاتھا،تو اس غار کے منہ کواور کشادہ فرمادے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا،

اس کے بعد تیسرے نے کہا،اےاللہ! میں نے ایک مزدور کو حیاولوں کی ایک معین مقدار دینے کا دعدہ کر کے مزدوری پرلگایا تھا، جب وہ مزدور اپنا کا م<sup>ختم</sup> کرچکا،تواس نے کہا کہ جھے میراحق دے دو، میں نے اس کاحق اسے پیش کیا،مگروہ چھوڑ کر چلا گیا، میں ہمیشہان جاولوں سے زراعت کرتار ہا چنانچہ میں نے ان جاولوں کی آمدنی سے بیل خریدے ، بعد از اں ان کے چرانے کے لیے آ دمی بھی حاصل کیے، ایک مدت بعدوہ مخص میرے پاس آیا، اور کہنے لگا،خدا سے ڈراور مجھ پرظلم نہ کر، مجھے میراحق دے دے، میں نے کہا، جاوہ نیل اور ان کے چرانے والے ہیں ، انہیں لے لے ، بیرسب تیراحق ہے ، مزدورنے کہا، کہ خدا سے خوف کر، اور مجھ سے ہنمی نہ کر، میں نے جواب دیا کہ میں ہرگز متسخر نبیں کرتا ، بیرسب بیل اور ان کے چرانے والے تیرے ہی ہیں، چٹانچہوہ انہیں لے کرچلا گیا، پس اے خدا! اگر تیرے علم میں میں نے یہ كام تيرى خوشنودى كاطالب موكرخالص تيرين ليحكيا تقاءتو توغار كےمنه کا ہاقی حصہ بھی کھول دے ، چنانچہ اس کی التجا کو ہارہ خدا وندی نے شرف قبولیت بخشا، اور غار کا منه کھل گیا، اور انہوں نے اس نا کہانی مصیبت سے نجات یا کی، بیدواقعه بھی خرق عا دات اور کرامت تھا، کیونکہ وہ نتیوں آ دمی نبی نہ يتحر (مفكوة المصابح)

دوسری حدیث جرتج راہب کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیں، آنخضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں، کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب (درویش) تھا، جس کا نام جرتج تھا، بیخض نہایت ہی متی ، پر ہیزگار اور عابدتھا، اس کی مال پر دہ نشیں تھی وہ ایک دن اپنے فرزند کے دیکھنے کو آئی، چونک اس وفت وہ نماز میں مشغول تھا، اس لیے اس نے اپنے جرہ کا دروازہ نہ کھولا، وہ لوث وہ دوسرے اور تیسرے دن بھی آئی اور بے نیل مرام واپس کھولا، وہ لوث کی دوسرے اور تیسرے دن بھی آئی اور بے نیل مرام واپس

**(r)** 

گئی، آخر ماں نے تنگدل ہوکر کہا، کہ خدایا! میرے بیٹے کو ہری عورت کے ذریعے رسواکر، اور میرے حق کے سبب اس کو پکڑ، اس زمانہ میں ایک بدخو عورت تھی، اس نے کہا کہ میں جریج کو گراہ کر دوں گی، چنانچہای غرض اس کے چرہ میں گئی، جریج نے ادھر توجہ نہ کی، پھر راستہ میں اس نے ایک چروا ہے کے ساتھ صحبت کی، اور حاملہ ہوگئی، جب شہر میں آئی اور کہنے گئی، کہ بیجرت کا ممل ہے، جب اس نے پچے جنالوگوں نے جریج کے عبادت خانہ کا قصد کیا اور کے بیٹر کر باوشاہ کے پاس لائے، جریج نے کہا، اے بیچ! تیراباپ کون ہے؟ بچے نے کہا میری ماں نے تم پر افتراء کیا ہے، میرا باپ تو چرواہا ہے اس کی جریج کہا میری ماں نے تم پر افتراء کیا ہے، میرا باپ تو چرواہا ہے (بخاری شریف) ہے مدیری ماں نے تم پر افتراء کیا ہے، میرا باپ تو چرواہا ہے (بخاری شریف) ہے مدیری ماں نے تم پر افتراء کیا ہے، میرا باپ تو چرواہا ہے (بخاری شریف) ہے مدیری ماں مین کرامت پر قوی جمت ہے۔

### واقعات صحابه رضى الله عنهم يسي ثبوت:

(r)

اس کے علاوہ واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے زور سے اس امریر دال ہیں کہ اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور برخن ہے، چنانچہ چند ایک ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند اپنے صاحبز ادے حضرت عبداللہ کو ارشاد فرمایا تھا، کہ بیٹا! اگر کسی دن عرب میں اختلاف پڑجائے تو پھرتم اس غار میں چلے جانا جس میں میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم گئے تھے اور دہیں رہنا۔ بے شک تم کوشح وشام وہیں رزق آیا کرےگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کے اس قول سے کہ تم کوشح وشام وہیں رزق آیا کرے گا، کرامات اولیاء اللہ کے برحق ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

امام مستغفری رحمة الله علیہ نے اپنی سند سے حضرت جابر بن عبدالله درضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے تکم کیا تھا کہ جب میں مرجاؤں تو جھے کواس دروازہ کے سامنے لا نا، جس میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی قبرشریف ہے، پھر اس کو کھٹکھٹانا، اگر وہ تمہارے لیے کھول دیا

گیا تو مجھ کو دہاں دفن کرنا (ور نہیں) حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
کہ آپ کی دفات کے بعد آپ کا جنازہ لے کرہم روضہ انور پر حاضر ہوگئے
اور جاکر دروازہ کھنگھٹایا ہم نے کہا، بیابو بکررضی اللہ عنہ ہیں، نبی سلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں، معاویہ کہتے ہیں دروازہ خود بخو دکھل گیا،
ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے دروازہ کھولا پھرہم سے کسی نے یہ بھی کہا کہان کی
عظمت و ہزرگ کی وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کر دو، یہ
آواز بے شک ہم نے منی، مگرا ندر کوئی مخص دکھائی نہ دیاایک روایت میں ہے
کہرانور سے آواز آئی او صلوا الحبیب الی الحبیب مجوب کو بوب کو بحوب
سے ملا دو کیونکہ محبوب (نبی سے اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ) کی
ملا قات کا مشاق ہے۔

ای طرح حفرت ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک دفعہ امیر المونین حفرت عمر بان الخطاب رضی الله عند مدینہ میں مجد نبوی کے منبر په خطبہ پڑھ رہے ہے کہ تا کہاں زورسے چلاا شھیا ساریة السجب االحبل! براٹ کی طرف دیکھو، جولوگ مجد میں تھے، اے مارید! پہاڑی طرف دیکھو، جولوگ مجد میں تھے، اور خطبہ کن رہے ہے مختمر ہو گئے، لیکن مارید نے جوصد ہاکوں کے فاصلہ پر دشمنول سے معرکہ دارو گیر میں مشغول تھے۔اس نعره عمری کوسنا، چونک کر پیچے کی طرف مڑے اور پہاڑ پرنظر دوڑائی، جدھرسے دشمنوں کا ایک گروہ نکل پڑا کی طرف مڑے اور پہاڑ پرنظر دوڑائی، جدھرسے دشمنوں کا ایک گروہ نکل پڑا تھا اور حملہ کرنے نئی کو تھا۔ اگر مارید نے بیآ دازین کر اپنے لئنکر کے نصف تھا اور حملہ کرنے دیا ہوتا تو بھینی یہ نتیجہ ہوتا کہ سب لوگ اس میدان حصہ کو ادھر متوجہ نہ کر دیا ہوتا تو بھینی یہ نتیجہ ہوتا کہ سب لوگ اس میدان میں شہید ہوجاتے اور ایک بھی جانبر نہ ہوسکتی،

بیر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی باطنی نظرتھی ، که صد ماکوں کا واقعہ دیکھ لیا ، ایک روحانی قوت تھی ، کہ اپنی آ واز و ہاں تک پہنچا دی۔

ای طرح امام مستغفری رحمة الله علیه کے اسناد سے ایک روایت یوں ہے کہ جب مصرفتے ہو کیا ، تواس کے باشند ہے حضرت عمرو بن العام ، رضی الله عند کی جسب مصرفتے ہو کیا ، تو اس کے باشند ہے حضرت عمرو بن العام ، رضی الله عند کی

(r)

**(**m)

for More Books Click This Link https://www.facebook.com/MadniLibrary

خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے جارے امیر!اس دریائے ٹیل کی ایک عادت ہے جب تک وہ پوری نہ ہو، بیرچاری ہیں ہوتا، آپ نے پوچھاوہ کیا ہے، کہنے لگے کہ جب اس مہینہ کی تیرہ تاریخ ہوتی ہے تو ہم ایک کواری لوکی کی تلاش کرتے ہیں ،اس کے والدین کوراضی کرکے اس کوعمدہ عمدہ لباس اور ز بورات پہناتے ہیں ، پھراس کونیل میں ڈال دیتے ہیں ۔حضرت عمرو بن العاص رضی الله عندنے قرمایا که اسلام ہرگز ایسے کاموں کو جائز نہیں رکھتا ، بلکہ اسلام تو ان تمام بری رسوم کے مٹائے کے لیے آیا ہے، پھر تین ماہ گزرنے کے بعد نیل کا یانی بالکل بند ہو گیا لوگ تنگی کی وجہ سے جلاوطنی کے لیے تیار ہو گئے ،حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب بیہ معاملہ دیکھا ،تو امیر . المومنين حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كواس واقعه كى اطلاع دى ، حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے ان کوجواب میں لکھا کہتم نے بہت اچھا کیا، بے شك اسلام بہلی رسوم كومٹادیتا ہے اور ایک پرچہ لکھ کرخط میں ڈال دیا اور ان كو لکھا کہ میں نے تم کوایک پرچہلھ کر بھیجا ہے ، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا، جب وہ خط حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه کوملا ، تو انہوں نے وہ پر چہ نکالا اور کھول کر دیکھا تو اس میں میضمون تھا، کہ بیہ خط خدا کے بندے عمر امير المومنين رضى الله عنه كى طرف سے دريائے نيل كى طرف ہے، اما بعد اگر تو ا بنی مرضی ہے جاری ہوا کرتا ہے، تو بے شک مت جاری ہو، اور اگر جھے کو خدائے انواحد القہار ہی جاری کرتا ہے ، تو ہم خدائے الواحد القہار سے درخواست کرتے ہیں، کہ وہ تجھے جاری کردے۔ پھروہ پرچہدریائے نیل میں ڈال دیا،لوگوں نے جلاوطنی کی تیاری کر لی تھی، اور نکلنے لگے تھے، کیونکہ ان کی تمام ضرور تیں اسی دریا پر موقوف تھیں الیکن جب صبح ہوئی تو اللہ نعالی نے اس کوا یک ہی رات میں سولہ ہاتھ تک گراجاری كرديا اوراس برى رسم كووبال سے ابدالآبادتك كے ليے ليك قلم مثاديا۔ اس امام کی ایک اور روایت اس کے اسینے اسناد سے بول ہے کہ ایک دفعہ (a)

(۷)

امیرالمونین حفزت علی کرم اللہ وجہدئے ایک شخص سے دجہ کے بارہ میں ایک بات دریافت کی ، تو اس نے دروغکو کی سے کام لے کرسراسر جھوٹ بتلایا۔
آپ نے فرمایا کہتم نے جھے سے جھوٹ کہا ہے اس نے انگار کیا، تب آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے دعا ما نگوں گا ، کہ اگر تو جھوٹا ہے ، تو تجھے اندھا کر دے ،
اس نے کہا، ہاں آپ دعا ما نگیں ، پھر حضر ت امیر المونین حضر ت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر بددعا کی ، تب وہ اندھا ہوگیا۔

(۲) ای طرح حضرت جابروشی الله عندروایت کرتے ہیں، کہ جب جنگ اُحد کی تیاری ہوئی تو میرے والد نے ایک شب مجھ کو بلاکر کہا، کہ میں آج اپنا نام نبی صلی الله علیہ وسلم کے ان مشا قان کی فہرست میں دیکھ رہا ہوں جوسب سے پہلے جام شہادت نوش کریں گے، بیٹا! میں سمحتا ہوں، کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ مجھے اور کوئی عزیز نہیں، مجھ پر بہت ساقر ضہ ہے، تم اس کو جلدی اداکر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔

حفرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہتے ہوتے ہی سب سے قبل آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

ای طرح حفرت الس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک شب حفرت اسید بن خیر رضی الله عند اور حفرت عباد بن بشر نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کسی ضروری امر کے متعلق دیر تک گفتگو کرتے رہے ۔ حتی کہ رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا، جب وہ دونوں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں سے رخصت لے کر ہا ہم آئے ، تو کیاد کیھتے ہیں کہ چاروں طرف رات کی تاریکی جھائی ہوئی ہے، ان دونوں کے پاس ایک ایک اکا شی تھی ، ان میں سے تاریکی چھائی ہوئی ہے، ان دونوں اس کی روشنی میں چلنے لگے، جب وہ ایک کی لائھی روشن ہوگئی ، وہ دونوں اس کی روشنی میں چلنے لگے ، جب وہ دونوں اپ کی روشنی میں چلنے گئے ، جب وہ دونوں اپ کی روشنی میں جاتے گئے ، جب وہ دونوں اپ کی روشنی میں جاتے ہے ، جب وہ دونوں اپ کی روشنی میں جاتے گئے ، جب وہ دونوں اپ کی روشنی میں دونوں اپ کی دوسرے سے جدا ہوئے تو دوسری لائھی بھی روشن ہوگئی جتی کہ اپنے گھروں کو بائے گئے دوسرے سے جدا ہوئے تو دوسری لائھی بھی روشن ہوگئی جتی کہ اپنے گھروں کو بائے گئے دوسرے کے ۔

(ولأل المنوة ازامام متغفري عليه الرحمة)

ای طرح صحابہ کرام ، تا بعین و نتج تا بعین اور مشاکع طریقت ہے اس قدر کرامات وخرق عا دات کاظہور ہوا ہے ، جوتحر بر وتقر بر میں نہیں آسکتا ،

کتاب اللہ اصادیت نبوی، واقعات صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیہ بات پا بیہ شہوت کو پہنچے گئی کہ مجزات، کرامات اور خوارق عا دات امورالہی میں سے ہیں۔ شہوت کو پہنچے گئی کہ مجزات، کرامات اور خوارق عا دات امورالہی میں سے ہیں۔

منكرين خوارق وكرامت:

اب میں تصویر کا دوسرارخ بلنتا ہوں ،منکرین خوارق، مجزات و کرامات کو خلاف قانون قدرت قرارد ہے ہوئے ان کامعرض وقوع میں آنانہ صرف دشوار بلکہ محال خلاف قانون قدرت قرار دیتے ہوئے ان کامعرض وقوع میں آنانہ صرف دشوار بلکہ محال خیال کرتے ہیں،

یں۔۔۔۔۔ قبل اس کے کہ اس وجہ کے صحت وسقم پر اظہار خیالات کروں ، میں مناسب سمجھتا ہوں کم مجز ہ کی تعریف گوش گز ارکر دوں۔

معجزه کی تعریف:

مجزہ کی تعریف میں علماء کے الفاظ اور ان کی تعبیریں گونہ متفاوت ہیں۔ گر میرے خیال میں مفادسب کا ایک ہے عام طور پر مجزہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ مجزہ وہ خارق عادت امر ہے، جو مدی نبوت کے ہاتھ پرتحدی کے ساتھ اس کی تائید میں ظاہر ہو، اس کے علاوہ اور جو تعریفیں ہیں وہ ای کا چربہ ہیں،

· بہرحال کسی بات کو مجزہ ہونے کے لیے بیضروری ہے، کہ

- (۱) مدعی نبوت کے ہاتھ پراس کاظہور ہو
  - (۲) خلاف عادت ہو
- (۳) اورتحدی کے طور پر چونکہ عام طور برلوگ عادت اور قدرت میں فرق نہیں کیا کرتے ،ای لیے اس

فرق پرمتنبهٔ کرنامجی ضروری معلوم ہوتا ہے۔

## قىدرىت اور عادت مى<u>ن</u> فرق:

جولوگ خدا کی ست کے قائل ہیں، وہ یہ بھی تنگیم کرتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، تو جس طرح وہ اس بات پر قادر ہے، کہ ایک سبب کے واسطہ سے ایک چیز پیدا کردے، ای طرح اس کواس کی بھی قدرت ہے کہ بدوں کی سبب کے اسے موجود کردے، ورنداگر وہ اس کواس کی بیدا کرنے میں سبب کامخان ہے اور بغیر اس سبب کے پیدا کرنے میں سبب کامخان ہے اور بغیر اس سبب کے پیدا کرنے سے عاجر ہے تو وہ قادر مطلق نہیں ہے، جیسے خدا ابر سے پائی برسایا کرتا ہے، گر وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر ابر کے پائی برسا دے، اگر کوئی خدا کو قادر مطلق کہتے ہوئے برخیر ابر کے پائی برسا دے، اگر کوئی خدا کو قادر مطلق نہیں مو کے بغیر ابر کے پائی برسا دے، اگر کوئی خدا کو قادر مطلق نہیں مانے کہ موسط بی بائی برسائے سے اس کوعاجر کے، تو در حقیقت وہ اس کو قادر مطلق نہیں مانے کہ فیر ابر کے پائی برسائے سے اس کوعاجر کے لیے ضر دری ہوگا، کہ وہ یہ بھی مانے کہ قوسط سبب کے بغیر بھی وہ اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے۔

ابسنو! کہ خدا کا اسباب کے قوسط ہے یا بدوں توسط اسباب کے کسی شے کی ایجاد پر قادر ہونا اس کی قدرت ہے ، اور اسباب کے توسط ہی سے پیدا کرنا اس کی عادت ہے،

اس کی مثال یوں سجھے! جیسے ایک شخص پان کھا سکتا ہے، بیاس کی قدرت ہے،
مگر نہیں کھا تا، بیاس کی عادت ہے، کھا ٹا اور نہ کھا ٹا دونوں اس کے اختیار وقدرت میں
ہیں، مگر نہ کھا ٹا اس کی عادت ہے، اب بیان کر کہوہ پان کھا تا ہے، کوئی عاقل بنہیں کہہ
سکتا، چونکہ بیکام اس کی قدرت سے باہر ہے، اس لیے غلط ہے۔ الغرض ہر عادت مقدور
ہے، مگر ہر مقدور کا عادت ہونا ضروری نہیں۔

#### اقسام عادت:

اب عادت کی بھی دو تسمیں ہیں، ایک عام ہوتی ہے اور دوسری خاص، جیسے
ایک مخص اور تو کسی وفت بپان ہیں کھا تا، (بیاس کی عام عادت ہے) گر کھا نا کھانے کے
بعد کھا لیا کرتا ہے (بیاس کی خاص عادت ہے) عادت عامہ سے قریباً ہر خاص و عام
واقف ہوتا ہے گرعا دات خاصہ سے صرف خواص اور حاضر باش لوگ ہی واقف ہوتے

2س-

## منکرین کی غلط ہی:

اپ جولوگ معجز و کوخلاف قانون قدرت کهه کراس کاانکار کردیتے ہیں وہ اس اصولی غلطی میں مبتلا ہیں ، اور قدرت و عادت کے معنی نہ جھنے کی وجہ ہے وہ معجز ہ کا انکار کرتے ہیں ، معجز ہ خلاف عادت ہوا کرتا ہے ، اور جوامور کرتے ہیں ، معجز ہ خلاف عادت ہوا کرتا ہے ، اور جوامور خلاف عادت ہول ، وہ بھی تحت القدرت داخل ہیں ، خلاف قانون قدرت نہیں ، جیسا کہ اویر ثابت ہوچکا ہے ،

ہے۔ بہراگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش کدہ نمرودگلزار بن گیا ، اور آگ نے آپ کوئبیں جلایا ، تو بیا بک خلاف عادت امر ہے ، بیہ کہہ کراس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ، کہ بیرقانون قدرت کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح خدا تعالی قادر مطلق نہیں رہتا۔

میرے خیال میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہیہ ہے کہ اسباب سے مسبیات پیدا کرتا ہے، وہاں اس کی خاص عادت رہی ہے کہ جب اسے اپنے مقربین کی ضمریات پیدا کرتا ہے، وہاں اس کی خاص عادت رہی ہے کہ جب اسے اپنے مقربین کی تقد بین کرانی ہوتی ہے تو ان کے ہاتھوں پر خلاف معمول وہ علامات اور نشانات ظاہر کرتا ہے، جن ہے لوگ رہی تھین کرلیں ، کہ بلا شک وشبہ رہاں کے مقربین ہیں۔

یہ حقیقت ایک مثال ہے بخوبی مجھ آجائے گی کہ اگر کوئی شخص ایک جلیل القدر بادشاہ کی سلطنت کے سی حصہ میں جا کراس کی رعایا کوجع کر کے یہ کہے کہ میرے پاس اس جلیل القدر بادشاہ کے بچھ پیغام ہیں۔ مجھ کواس نے اس خدمت پر مامور فرمایا ہے، کہ میں تہمارے پاس اس کے وہ پیغامات پہنچا دوں میرے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ میں تہمارے پاس اس کے وہ پیغامات پہنچا دوں میرے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ میں اگر بادشاہ سے یہ چاہوں کہ اس نے اپنی سلطنت میں جو نظام جاری فرمار کھا ہے اس کے سی صیفہ کے انتظام کومیری درخواست پر بدل دے تو بلاشبہ بادشاہ اپنی خاص عنایت کے باعث ایسائی کرے گا ، اور بادشاہ کے اس طرح کرنے سے رعایا پر اس کی صدا قت روز روشن کی طرح ظاہر ہوجائے گی۔

اب آخر میں اتنا بتلا دیناضروری تجھتا ہوں کہ عجز ہ، کرامت ادراستدراج میں

کیا فرق ہے؟

## معجزه، کرامت اوراستدراج میں فرق:

علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفییر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب کی
انسان کے ہاتھ پرکوئی خرق عادت فعل ظاہر ہو، تو وہ دوحال سے خالی نہ ہوگا، یا تواس کے ساتھ دعویٰ بھی ہوگا، یا دوگا، اگر دعویٰ ہوگا تواس کی گئی قسمیں ہیں یا تواس میں ساتھ دعویٰ ہوگا، یا دو وغیرہ کا، سے میں (۱) خدائی کا دعویٰ ہوگا (۲) یا نبوت کا (۳) یا ولایت کا (۴) یا جادہ وغیرہ کا، یہ چارشم ہوئے۔
چارشم ہوئے۔

خدائی دعویٰ ہے سواس سم کے مدی کے ہاتھ پر خارق عادات کا بغیر کسی معارضہ کے ظاہر ہونا جائز ہے، جینے قل کیا گیا ہے، کہ فرعون خدائی کا مدی تھا، اس کے ہاتھ پر خوارق کا ظاہر ہونا ہاتھ پر خرق عادات کا ظہور ہوتا تھا، اور ایسے ہی دجال کے ہاتھ پر خوارق کا ظاہر ہونا احادیث سے ثابت ہے، چنا نچ ایسے مدی کا دعویٰ اور اس کی خلقت ہی بتلاتی ہے، کہ یہ سرامر جھوٹا، کا ذب اور درغگو ہے، لہذا اس کے ہاتھ پر خرق عادات کے ظہور سے اس کی صدافت کا وہم تک بھی نہیں ہوتا۔

تشم دوم:

نبوت کا دعویٰ ہے اور رہیمی دوشم پر منقسم ہے، کیونکہ بیدی یا تو سیا ہے، یا جھوٹا اگر سیا ہے تو اس کے ہاتھ پرخرق عادات کا ظہور ضروری ہے لیکن جو مدی جھوٹا ہے، اس کے ہاتھ پرخوارق کا ظہور جا ترنہیں اور ظہور کی تقدیر پر اس کا معارضہ ضروری ہے۔ تیسری قشم:

ہیہ کے کہ ولی سے خرق عادت ظاہر ہو، اگر ولی سچاہے تو اس سے خرق عادت کا ظہور بالکل برحق ہے۔

چوهی شم:

یہ ہے، مدعی جادو کے ہاتھ پرخرق عادت ظاہر ہو،سوریجی جائز ہے، مگرمعتز لہ اس میں مخالف ہیں۔

قتم اول کے اقسام ختم ہوئے ، اب دوسری قتم کے اقسام من کیجئے ، دوسری قتم ہے اسام من کیجئے ، دوسری قتم ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ پر بغیر کسی دعویٰ کے خرق عادت ظاہر ہو، پھر بیانسان یا تو خدائے تعالیٰ کے نز دیک صالح اور نیک بخت ہوگا ، یا فاسق و فاجر ، پہلی صورت تو وہی کرامت اولیاء ہے ، جس کے جواز پر ہمارے علماء شفق ہیں ، دوسری صورت یعنی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر خرق عادت ظاہر ہونا ای کانام استدراج ہے۔

(سیرت غوث اعظم ازمحمه دا وُ د فارو تی )

عموماً آج کل ہے دین ، مخالف شریعت نام نہاد پیر شعبدہ بازیاں دکھا کر لوگوں کولو شتے ہیں اور اپنے پید کا جہنم بھرتے ہیں عوام بے جارے استدراج اور کرامات میں فرق نہ کر سکنے کی وجہ سے درمیان میں پس رہے ہیں

> ے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے اولیاء سے

جب کے غوت پاک رضی اللہ عنہ خود بھی اہل مجاہدہ میں سے تنے اور لوگول کو بھی مہاہدہ میں سے تنے اور لوگول کو بھی مجاہدات کی ترغیب دیتے تنے آپ کی کتب میں اہل مجاہدہ کے دس خصائل بیان فرمائے گئے ہیں۔

اہل مجاہدہ کے دس خصائل:

حصرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا ، که اہل مجاہدہ ومحاسبہ کی دس تصلتیں ہیں ، جن پر وہ مداومت کرتے ہیں ،

ىيلىخصلت:

تبلى خصلت بيه به كه بنده خداك فتم نه عمدا كهائه ، اورنه مجوا خواه كا ذب مو،

خواہ صادق، بیاس لیے نہیں کہ تجی تتم کھانا حرام ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت، عظمت، جلال اور شان اس سے کہیں بالاتر ہے، کہ معمولی باتوں کے لیے اس کی تتم کھائی جائے،

### دومری خصلت:

### تيىرى خصلت:

سیہ ہے کہ بھی کی سے وعدہ خلافی نہ کرے،اگر دعدہ پورا کرنے کا یقین نہیں ،نو دوسرے سے دعدہ بی نہ کرے۔

## چوهی خصلت:

ہیہ ہے کہ مخلوقات میں ہے کی چیز پر ہرگز ہرگز لعنت نہ کرے۔( مگر جن پر العنت کرنامنصوص ہو)

## انچویں خصلت:

ہے۔ بھلوق میں سے کی پر بددعانہ کرے، اگر چہاں نے اس برظلم ہی کیا او، بلکہ جورو جفااور ظلم وستم کو ہر داشت کرے۔

#### همی خصلت:

بیہ ہے کہ الل قبیلہ میں سے کسی تخص کی تکفیر نہ کرے، (جب کہ ضروریات دین کسی کامنکر نہ ہو)

#### اتویں خصلت: ------

بيب كمظا بروباطن كے معاصى سے اپنے اعضاء اور حواس كوبازر كھے۔

آ گھویں خصلت:

یہ ہے کہ خلقت پر اپنا کسی شم کا بوجھ نہ ڈالے

نوس خصلت:

\_\_\_\_ بیہے کہ ہر گز طمع نہ کرے بلکہ ستغنی اور بے پر واہ رہے۔

دسويں خصلت:

\_\_\_\_ بیہے کہ سی تواضع اور انکساری اختیار کرے۔

ترتيب اشغال:

حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمايا كهمومن كو جاہيے كهسب سے قبل فرائض میں مشغول ہو، فرائض سے فارغ ہونے کے بعدسنن میں اورسنن سے فارغ ہونے کے بعد نوافل اور مستحبات میں۔

جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو لے ، توسنن میں مشغول ہونا ، اتمقی ، نا دانی ، جہالت اور ہے وقو فی ہے، پس اگر فرائض سے بل سنن ونوافل میں مشغول ہوگا ، تو اس ہے قبول نہ کیے جائیں گے اور وہ ذلیل وخوار کیا جائے گا۔

اس کی مثال تو اس محض کی می مثال ہے کہ جس کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، مگروہ بادشاہ کے پاس نہ آئے، بلکہ اس امیر کی خدمت میں قیام کرے جو بادشاہ کا غلام و خادم اور اس کے دست قدرت وتصرف میں ہو، لہذا سب سے بل فرائض میں مشغول ہونا جا ہے پھرسنن میں پھرنوافل ومسخباب میں۔(نقرح الغیب مقالہ ۴۸)

عمل اورنبیت:

ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال میں نیتوں کو درست کرنا جاہیے ،عمل ہمیشہ نیت ہے

سخصرہوتاہے: اِنْمَا الْاَعُمَالُ بِالنِيَّاتِ.

سواگرنیت نیک ہوگی تو اچھاصلہ ملے گا، اگرنیت بدہوگی ، تو براصلہ ملے گا، اگر نیت بدہوگی ، تو براصلہ ملے گا، اور منصور آپ سے دریافت کیا گیا کہ البیس نے اَناکہا تو ملعون ومر دودہوگیا، اور منصور طلاح نے اَناکہا تو مقبول ومقرب ہوگیا، اس کی کیا دجہ ہے! تو آپ نے فر مایا: کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا اَنہ سے مقصود فناتھا کہ وہ بغیر خودی کے باقی رہے، اس لے مجلس وصال میں پہنچایا گیا، اور وہاں اس کو خلعت بقاسے مزین کیا گیا، گرشیطان کا مقصود اَنا سے بقا میں پہنچایا گیا، اور وہاں اس کو خلعت بقاسے مزین کیا گیا، گرشیطان کا مقصود اَنا سے بقا میں اس کی ولایت فنا ہوگئی، اس کی فعمت چھین لی گی، اس کا درجہ سلب کرلیا گیا۔

(ججۃ الامرار صفح ۱۲۱)

خطرات قلب:

آپ نے فرمایا کہ جو چیز قلب میں گزرے،اے خطرہ کہتے ہیں، قلب کے خطرات جھے ہیں: خطرات جھے ہیں:

(۱) خطره نفس (۲) خطره شیطان (۳) خطره فرشته (۴) خطره روح (۵)خطره عقل(۲) خطره یقین به

خطره نفس:

حصول شہوات اور جائز و تا جائز خواہشات کی متابعت کا امر کرتا ہے۔

خطره شیطان:

اصول میں کفروشرک اور وعدہ الی میں شک وتہت کا امر کرتا ہے اور فروع میں تو بہکا خیال دلا کرمعاصی کی ترغیب دلاتا ہے۔

خطره فرشته وخطره روح:

طاعت الی اور امرخیر کے ساتھ وار دہوتے ہیں ، یہ دونوں خطرے محمود و پہندیدہ ہیں۔

خطره عقل:

معقول ، صحت شہوداور تمیز کے ساتھ داخل ہو، پس جن کانفس و شیطان امرکرتے ہیں اور بھی اس معقول ، صحت شہود اور قرشتہ امرکرتے ہیں ، یہ حکمت الہی ہے تا کہ بندہ خیر و شرمیں وجود

خطره يفين:

جوروح الایمان اور مزیدعلم ہے، صدیقین ، ادلیاء ، اصفیاء ، اتقیاء شہداء ، ابدال ، اقطاب اوراغواث کے ساتھ مخصوص ہے۔

یے خواطر خطاب ہیں، جو ضائر پر دار دہوتے ہیں، جب یہ خطاب فرشتہ کی طرف سے ہوتو اس کو الہام کہتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے ہو، تو وسواس، جب نفس کی طرف سے ہو، تو وسواس، جب نفس کی طرف سے ہو، تو مطرة حق ہے۔ طرف سے ہو، تو مطرة حق ہے۔

البهام:

کی علامت بیہ ہے کہ کتاب وسنت کے موافق ہو، پس وہ الہام کہ ظاہر شریعت اس کا شاہد نہ ہو، یا لکل باطل ہے۔

وسواس:

کی علامت ہیہ ہے کہ جب کسی لغزش کی طرف بلایا جائے، اور اس کی مخالفت کی جائے تو کوئی دوسری لغزش پیدا ہو جائے ، کیونکہ اس کے نز دیک تمام مخالفات برابر ہیں۔

ہاجس:

خطره حق:

کی علامت ہے کہ جیرت کا موجب نہ ہو، اور برائی کی طرف نہ تائج لیا جائے، بلکہ مزید علم و بیان کے ساتھ وار د ہواور بوقت وجدان اینے وصف سے پہچانا جائے۔ (بجۃ الاسرارصفیہ ۲۸،۲۷)

ولايت كے حمّس و قمر غوثِ أعظم ِ ضيا بخشِ قلب و نظر غوثِ اعظم حمهیں یاد کرتے ہیں ارباب ایماں عقیدت سے شام وسحر غوثِ اعظم وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بداماں جہال ہو گئے جلوہ گرغوثِ اعظم میسر ہوئی جس کو نبست تہاری تهيل اس كوخوف وخطرغوث اعظم أدهر حِمَانَی ہیں رحمتوں کی گھٹا ئیں تمہاری نظر ہے جدھر غوث اعظم یکارا جہاں دستگیری کو آئے تمهارے لیے اہل عشق و محبت لٹا دیتے ہیں گھر کا گھر غوث اعظم بیک وقت پرواز روحانیت سے ہیں ستر مریدوں کے گھر غوث اعظمہ مِرے گھر ہوئی محفل گیار ہویں جب حَيكت كلَّے مام و در غوثِ اعظم

سراپا شریعت مجسم طریقت می اعظم می اعظم شہنشاہ عرفال امیر طریقت نصوف اعظم نصوف کے ہیں تاجور غوث اعظم تمہارے وسلے سے اے شاہ جیلال مجھے جا ہے مال و زرغوث اعظم پریشال ہے مورج حوادث سے آقا نظر پر بھی ہو اک نظرغوث اعظم نظر پر بھی ہو اک نظرغوث اعظم

(مولاناعبدالرحيم قادري نظر كانپوري)

غوث باکرش الله عنه کاایک فرمان (قدمی هذه .....): قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله

( بجية الاسرارمطبوعة مصفحه ١٠٨)

آپ کے اس فرمان پر پچھ گفتگو حدا اُق بخشش کے اشعار کے تحت ہو چکی ہے اور پچھ وضاحت باقی ہے جس کو یہال درخ کیاجا تاہے۔

غوث اعظم کے اس قول کو آپ کے جمعصر اولیاء کرام نے کثرت کے ساتھ روایت کیا ہے اور بیار شاد آپ نے ایک مجلس وعظ میں فرمایا: بوبغداد کے محلّہ حلبہ میں آپ کے مہمان خانہ میں انعقاد پذیر ہوئی اس مجلس میں عراق کے تقریباً تمام مشاکح موجو دسے ، جن کے نام قلا کد الجواہر میں ذکور ہیں۔ ان سب حضرات مشاکح کرام نے اس وقت اپنی اپنی گردنیں جھکادی تھیں۔

عاضر الوفت مشائخ کے علاوہ دیگر اولیائے کرام نے بھی اپنی اپی جگہ ای وفت گردنیں جھکادیں تھیں، جب آپ بیٹر مارہے تھے کہ میرابیقدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، چنا پچے شنخ احمہ بن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زاویدواقع ام عبیدہ، میں شنخ عبدالرحمٰ طفسونجی نے طفسونج میں، شنخ محمہ بن موئی بن عبداللہ بھری نے بھرہ میں، شنخ عیات بن قیس حرائی نے حران میں، شخ سوید بخاری نے بخارا میں، شخ املان دمشقی نے دمشق بنے المان دمشقی نے دمشق میں مشخ البومدین نے مغرب میں، شخ عبدالرحیم قنادی نے قناد میں، اور شخ عدی بن مسافر نے بالس میں ای تاریخ کوای وقت روحانی قوت اور مکا شفات سے معلوم کر کے ابنی ابنی جگہ گردنیں خم کردی تھیں،

غرض تین سوتیرہ اولیاء اللہ نے دنیا کے مختلف مقامات میں حضور غوفیت مآب
کے اس ارشاد پرائی گردنیں جھکا کیں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں، حرمین شریفین میں
سترہ نے عراق میں ساٹھ نے ، عجم میں چالیس نے ، شام میں تمیں نے ، مصرمیں ہیں نے ،
مغرب میں ستا کیس نے ، یمن میں تمیں نے ، حبشہ میں گیارہ نے ، سدیا جوج ما جوج میں
سات نے ، کوہ قاف میں پینتالیس نے ، وادی سراندیپ میں سات نے اور جزائر ، کر
محیط میں چوہیں نے۔

## اوليائے وفت اور رجال الغيب:

تیخ لولوالارمی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قسکہ علی دَقَبَةِ سُحُلِّ وَلِیّ اللّٰه فرمایا، تواس وقت ایک بہت بڑی جماعت ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی ، یہ جماعت آپ کی طرف آرہی تھی ، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھم دیا تھا ، جب آپ بیفر ما چھے تو تمام اولیائے کرام نے آپ کو مبارک باددی ، اس کے بعد اولیائے کرام کی طرف سے آپ کو بیہ خطاب منایا،

ياملك الزمان ويا امام المكان يا قائما بامر الرحمن ويا وارث كتاب الله ونائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويامن السماء والارض مائنته يا من اهل وقته كلهم عائلته يا من يسنزل القطر بدعوته ويدر الضرع ببركته ولا يحضرون عنده الا منكسة روسهم وتقف الغيبة بين يديه اربعين صفا كل صف سبعون رجلا و كتب في كفه انه اخذ من الله موثقا

ان لا يسمكر به وكانت الملئكة تمثى حواليه و عمره عشر سنين و تبشره بالولايت.

اے بادشاہ! اے امام وقت! اے قائم بامر اللی! اے وارث کتاب اللہ وسنت رسول صلی اللہ علیہ وکلم! اے وہ مخص کہ آسان وزیبن گویا اس کا دستر خوان ہے، اور تمام اہل زمانہ اس کے اہل وعیال! اے وہ مخص جس کی دعا سے پانی برستا ہے، جس کی برکت سے تھنوں میں دودھ اُتر تا ہے، جس کے روبر و اولیاء سر جھکائے ہوئے ہیں، جس کے پاس رجال الغیب کی چالیس صفیں کھڑی ہیں جن کی ہرا کیے صف میں ستر ستر مرد ہیں، جس کی جھیلی میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدائے تعالی سے عہد لیا ہے، کہ وہ میر ہے ساتھ مکر نہ کرے گا، اور جس کی خرد سے نے خدائے تعالی سے عہد لیا ہے، کہ وہ میر ہے ساتھ مکر نہ کرے گا، اور جس کی خبر دیے سے سال میں ملائکہ اس کے اردگر دیجر تے تھے، ادر اس کی ولایت کی خبر دیے سے۔

#### تاج غوشيت اورابدال كااعتراف:

تیخ مطرکا بیان ہے کہ بھے سے شخ محمد الخاص اور شخ احمد العربی کے روبرو شخ مکارم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قَدَعِی ھاڈہ عَلٰی رَ قَبَةِ شُحلِّ وَلِیّ اللّٰه فرمایا تھا،اس روز روئے زمین کے تمام اولیاء نے معائد کیا کہ قطبیت کاعکم آپ کے سامنے گاڑا گیا،اور غوصیت کا تاج جو شریعت وحقیقت کے نقش و نگار سے مزین تھا،آپ کے سرپر رکھا گیا ہے، سید کھے کر دسوس ابدالوں نے آپ کے فرمان کے سامنے سرتسلیم خم کر دیتے تھے شخ مطر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شخ مکارم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کہ وہ دس ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دس ابدال سے ہیں:

- (۱) شيخ بقابن بطور حمة الله عليه
- (٢) شيخ ابوسعيدالقيلو ي رحمة الله عليه
  - (m) شَيْعَ على بن ميكتي رحمة الله عليه

- (٣) سيتنخ عدى بن مسافر رحمة الله عليه
  - (۵) میشخ موی الزولی رحمة الله علیه
  - (٢) سيتخ احمر بن رفاعي رحمة الله عليه
- (٤) من عبدالرحمن الطفسونجي رحمة الله عليه
  - (٨) يَشْخُ الوجم عبدالبصر ي رحمة الله عليه
- (٩) شخ حيات بن قيس الحراني رحمة الله عليه
  - (١٠) منتخ ابومدين المغر بي رحمة الله عليه

## كياآب(رضى اللهءنه) كابيفرمان بإمرالبي تفا؟

حضورغو قیت مآب کے اس فرمان کے متعلق آپ کے بہت سے ہمعصرا کابر مشارکے سے بکٹرت روایات منقول ہیں کہ آپ کا بیفر مان بامرالہی تھا۔

#### مها چهاروایت:

چنانچ شخ عدى بن الى البركات صحر بن مسافر بيان كرتے ہيں ، كه ميں نے الله عليہ سے يو چھا، كه كيا آپ كومعلوم ہے، كهاس معلن مسافر دهمة الله عليہ سے يو چھا، كه كيا آپ كومعلوم ہے، كهاس سے بل حضرت فوث الاعظم كے سواكسى اور نے بھى يوں كہا ہے كه "ميرا يوقدم ہرولى الله كى كردن يربئ"۔

آپ نے فرمایا نہیں، میں نے پوچھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا،
اس سے تف مقام فردیت مراد ہے، میں نے کہا، کیا ہرزمانہ میں فردہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ''ہاں'' مگر بجزحفرت فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اور کی فردکواس کے کہنے کا تکم نہیں ہوا، پھر میں نے عرض کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا،
بہن ہوا، پھر میں نے عرض کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا،
بہن ہوا، پھر میں نے عرض کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا،
بہن کا میں ہوا تھا، اور امر ہی کی وجہ سے اولیاء اللہ نے گردنیں خم کردی تھیں،
دیکھو! ملائکہ نے بھی حضرت آ دم علیہ السلام کو تب ہی بجدہ کیا تھا، جب کہ باری تعالیٰ نے انہیں حضرت آ دم علیہ السلام کو بجدہ کرنے تھا، (بجۃ الامرار صفح الا)

دوسری روایت:

ای طرح شخ ابراہیم الاغرب بن الشخ الی الحن علی الرفاع البطائحی رحمة الله علیما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے میرے ماموں سیدی شخ احمد الرفاع سے علیما بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے میرے ماموں سیدی شخ احمد الرفاع سے پوچھا کہ حصر یہ شخ عبد القادر جیلانی رحمة الله علیہ نے قَدَهِ سی هالمه علی دَقَبَةِ تُحلِّ وَلِمِي الله کہا ہے، تو کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا: بے شک وہ اس کے کہنے پر مامور سے۔

تىسرى روايت:

تیخ الاسلام شہاب الدین احمد بن جمر العبقلانی علیہ الرحمۃ ہے آپ کے اس تول قَدَمِی ھلدہ علی رَقَبَةِ شُکلِ وَلِیِ اللّٰهِ کے حتیٰ پوچھے گئے۔ توشیخ موصوف نے فر مایا ، کہ اس سے آپ کی کرامات کا مکثر ت ظاہر ہونا مراد ہے ، کہ جن کا بجز ناحق پہند شخص کے اورکوئی انکار نہیں کرسکتا۔ (قلائد الجواہر)

چوهی روایت:

ای طرح شخ ابوسعید قبلوی رحمة الله علیہ سے دریافت کیا گیا ، کہ کیاحضور غوصیت مآب نے یہ بات بامراللی کہی تھی کہ میرا بیقدم ہرولی الله کی گردن پر ہے؟ تو آپ نے یہ بات بامراللی کہی تھی کہ میرا بیقد م ہرولی الله کی گردن پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں! بیشک انہوں نے بچکم اللی کہی تھی۔

يانچوس روايت:

جی بی سیست میں المجام بن شخ عارف ابوائس رفاعی بطائی مشہور به اغرب
بیان کرتے ہیں، کہ میرے والد نے شخ احمد رفاعی رحمۃ الله علیہ سے دریافت کیا، کہ کیا
حضر سے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ نے بیہ بات کہ میرافقدم ہرولی الله کی گردان پر ہے، بھم
اللی کہی تھی، انہوں نے کہا بیشک آپ نے بامراللی کی تھی،
اللی کہی تھی، انہوں نے کہا بیشک آپ نے بامراللی کی تھی،
اسی طرح شخ علی بن البیتی رحمۃ الله علیہ اور شخ حیات بن قیس حرانی رحمۃ الله علیہ اور شخ حیات بن قیس حرانی رحمۃ الله علیہ سے روایات مروی ہیں، جو بوے زور سے اس امر پر دال ہیں کہ آپ کا بیفر مان بامر علیہ سے روایات مروی ہیں، جو بوے زور سے اس امر پر دال ہیں کہ آپ کا بیفر مان بامر

البى تقاب

## قدمي هذه .....کانچم مفهوم:

ندکورہ روایات کے بعد یہ بات تو بالکل پایہ جُوت کو بھٹے گئی ہے، کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قسکم کے بعد یہ بات تو بالکل پایہ جُوت اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قسکم کے بیں۔
کیونکہ جلیل القدرعارفان حقیقت اور عظیم المز لت اکابر مشائخ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔
اب بحث طلب امریہ ہے کہ آپ کے اس ارشاد کے سیجے معنی کیا ہیں؟
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر حلقہ بگوشان آپ کے تن میں بہت علوکرتے ہیں افراط سے کام لیتے ہیں، یہ لوگ اولیائے مقتد میں ومتا خرین علوکرتے ہیں افراط سے کام لیتے ہیں، یہ لوگ اولیائے مقتد میں ومتا خرین علوکرتے ہیں اور محبت میں افراط سے کام لیتے ہیں، یہ لوگ اولیائے مقتد میں ومتا خرین

کواک جم میں داخل کرتے ہیں، جوخلاف صواب ہے،

بلکہ بی حکم بقول بعض صرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص ہے، اولیائے مقتہ میں کے حق بی کیے جائز ہوسکتا ہے، جن میں صحابہ کرام اور خلفائے اربعہ بھی شامل میں جنکی فضیلت احادیث سے تمام اولیاء اللہ پر ٹابرت ہے اور اولیائے متاخرین میں بھی (مطلقاً) کیسے جائز ہوسکتا ہے، جن میں حضرت مہدی علیہ السلام بھی شامل ہیں، جن بھی (مطلقاً) کیسے جائز ہوسکتا ہے، جن میں حضرت مہدی علیہ السلام بھی شامل ہیں، جن کے آنے کے متعلق آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیثارت دے کرائمت کو ان کے وجود کی خوشخری دی ہے اور ان کے حق میں خلیقة اللہ فرمایا ہے، اور ایسے ہی علیہ السلام جوال میں میں خلیقة اللہ فرمایا ہے، اور ایسے ہی علیہ السلام جوالعزم نی ہیں۔

سیصرف میرا (محمد داؤر فاروقی کا) بی خیال نہیں بلکہ بڑے بڑے علاء اور صوفیاء نے بھی اس میم کوسرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔
چنانچ چھٹرت شخ عبدالتی صاحب محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فتوح الغیب فاری کے دیبا چہش لکھا ہے کہ میتھم صرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص ہے۔
الغیب فاری کے دیبا چہش لکھا ہے کہ میتھم صرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص ہے۔
حضرت مجدد الف ٹانی الشخ احمد سر ہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تجریر فرماتے ہیں کہ:

بايد والست كماس محم مخصوص باوليائة آن وفت است اوليائ ما تفذم وما

تاخراز ين هم غارج اند .

ترجمہ: جاننا چاہیے کہ میر تھم ای وقت کے اولیائے کرام کے ساتھ مخصوص ہے، پہلے اور پچھلے اولیاء اس تھم سے خارج ہیں۔ (جب کہ جمہور اولیاء کے نزدیک امام مہدی اور پیسی علیما السلام کے علاوہ قیا مت تک کے اولیاء مرادیں) مہدی اور میری جمہور اولیا کے علاوہ قیا مت تک کے اولیاء مرادیں) کے علاوہ اولی کے علاوہ کے علی کے علی کے علاوہ کے علاوہ کے علی کے علاوہ کے علی ک

قَدَمُ كُمْعَىٰ:

ابرہ گئے قَدَ مُ کے معنی ، سواس کے متعلق شخ محمر بن کی المحنبلی مصنف قلا کدالجواہرا بی کتاب میں لکھتے ہیں ، کہ قَدَ مُ کے یہاں پر حقیقی معنی مراد ہیں ، بلکہ مجازی مجازی مراد ہیں ، چنانچہ شان ادب بھی اس امر کی مقتضی ہے۔'' فازی مراد ہیں ، چنانچہ شان ادب بھی اس امر کی مقتضی ہے۔'' قَدَ مُ سے مجازاً طریقہ بھی مراد ہوتا ہے ، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔

قَدَ مَ سِي عَازَا طَرِيقَة بِهِي مراد موتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ فُلانٌ عَلَى قَدَمِ حَمِيْدِ أَى طَرِيْقَةِ حَمِيْدَةٍ لِعَنَى فَلانَ عَلَى قَدَمِ حَمِيْدِ إِنَى طَرِيْقَةِ حَمِيْدَةٍ لِعِنَى فَلانَ مُحْصَ قَدْمِ حَمِيد بِرِب، لِعِنَ طَرِيقَةِ حَمِيد بِرِب،

اب آپ کاس قول قَدَمِی هاذه عَلی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِی اللهِ کے معنی واضح اب آپ کاللهِ کے معنی واضح موسی کے معنی واضح موسی کے معنی واضح موسی کے ماری کے موسی کی کاری کی موسی کے موسی کی کاری کی موسی کے موسی کے موسی کی کاری کی موسی کے موسی کے

تیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کے اس قول کو اولیا ہے وقت کے ساتھ مخصوص کر کے اس کا بہی معنی لکھا ہے، وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ بِالصَّوابِ اللّٰهِ اَعُلَمُ بِالصَّوابِ اللّٰهِ اَعُلَمُ بِالصَّوابِ کہ بیسکر کی حالت کے کلمات تھے، چنا نچہ کوارف، المعارف میں شخ شہاب الدین عمر سہرور دی رحمۃ اللّٰہ علیہ جو حضرت فوث اعظم رحمۃ الله علیہ کے محرموں اور مصاحبوں میں سے تھے۔ لکھتے ہیں کہ بیہ حالت سکر کے کلمات تھے، واللہ اعلم بالصواب (سیرت فوث اعظم)

جب كرش على بن ميئتى عليه الرحمة كاحضرت غوث اعظم كے قدم مبارك كو على المعنى عليه الرحمة كاحضرت غوث اعظم كے قدم مبارك كو كا تابل تقتيم كيڑا كرمسر برركھنا ، قدم كے مندرجه بالامعنى اور حالت سكر والى روايت كونا قابل تقتيم

گردانتاہےواللہاعلم)

چېل کاف کيا ہے ۽

چېل کاف سے مرادوہ تین اشعار ہیں ، جومحبوب سجانی حضرت مینے عبدالقادر جیلائی رحمۃ الله علیہ نے مناجات کے طور پراپنے پاک اورمطہر قلب سے خطاب کرتے ہوئے مرتب فرمائے تھے۔

چونکه بیاشعارنهایت بی صبح، بلیغ مشکل اورادق میں بحوام الناس اکثر طور پران كوبالكل غلط پڑھتے ہیں،اس لیےمناسب معلوم ہوتا ہے كہ ہرا یک شعرتے اعراب، تركیب صرف ونحوی، وزن عروضی حل لغات اور فاری اردومشرح ترجمه کے ساتھ درج کیا جائے۔

# شرح چہل گاف

بیابیات ایک قطعہ کی صورت میں ہیں، جو بحر بسیط سے ہے جس کے اجزاء مشمن بين اوراس كاصل مُسْتَفَعِلُنْ فَاعِلُنْ جاربار بـ

كَفَ اكَ رَبُّكَ كُمْ يَكُفِيْكَ وَاكِفَةً كِفُكَافُهَا لَكَمِينِ كَانَ مِنُ لُكَكِ

وزن عروضي او بربيان موچكا بي تقطيع ملاحظه مو\_

كَفَاكَ رَبُ: مَفَاعِلُنُ ثُب كَ كُمُ: فَعِلُنُ يَكْفِى كَ وَا: مُسْتَفْعِلُنُ يَكْفِى كَ وَا: مُسْتَفْعِلُنُ

لُكَك: فَعِلْنُ

تر كيب صرفي ونحوى:

کفلی: باب ضَورَ سے علی ماضی معروف دو مفعول کو چاہتا ہے، ک:
مفعول بداول ، دو سرا مفعول تعیم اور اختصار کے واسطے حذف کر دیا گیا ہے

ربٹک مرکب اضافی فاعل کے مُ : خَبْوِیَه مفعول مطلق تا کیدی، یا مفعول

فیہ فعل اور فاعل اور مفعول کل کر جمل فعلیہ انشا سید عا سیہ یا خبریہ ہوا۔

ویہ فیل اور فاعل اور مفعول کل کر جمل فعلیہ انشا سید عا سیہ مشتوب ہے،

ویک فیم ناب ضَوبَ سے فعل مضارع معروف، اس میں خمیر مُستوب ہو کہ کی طرف پھرتی ہے، وہ اس کا فاعل، ک : مفعول بداول، وَ الحکفَة :

مفعول بد ٹانی اور موصوف سِی فیک افکھ : مرکب اضافی مبتداء، ک : جار، معمول بدائی مبتداء، ک : جار، کی میٹین نے جمرور اور موصوف ہے گئی : تا منہ معنی حَصل اس کے اعراض میر حو مُستوب وہ اس کا فاعل، مِن : جار لُک کِ : مجرور، جار مجرور کی اور محموف متعلق ہوئے ، فعل، فاعل اور متعلق مل کر جملہ صفت کوین کی ہوئی موصوف صفت می کوین کی ہوئی موصوف صفت می کر وارک کر مبتداء کی خبر بن ، مبتداء خبر معلی میں مبتداء خبر میں کر واسی کفی کئی کی میں صفت میں کر واسی کفی کی کہلی صفت ہوئی۔

حَلِّ لُغَات:

كَمِيْن: كَمات لكانا،

لُكَتُ: يرابعاري لشكر

### فارى ترجمه:

کفایت کرده است ترا پرورگارتو بسیار کفایت و نیز کفایت میکند با خواهد کردتر ۱۱ز مصیبت که بازشتن آل بیابازایستادن آل ،ازتو ما نند کمین کردن است که باشداز نشکر در بهم آمده۔ ......

### اردور جمه:

ا میر اول! تیرارب پہلے بھی کی دفعہ تجے شخت محت مصائب سے کفایت کرتا رہا ہے، اپ بھی تجے ایسی ایسی مصیبتوں سے کفایت کرے گا، کہ جن کی بازگشت (لینی واپسی) یااستادگی (لینی رکے رہنا) بھاری کشکر کے گھات لگانے کی مانند ہے۔
لینی واپسی ) یااستادگی (لینی رکے رہنا) بھاری کشکر کے گھات لگانے کی مانند ہے، جیسے ایک لینی ان مصائب کا پہپا ہونا ان کے دوبارہ حملہ کی آمادگی پربنی ہے، جیسے ایک پڑا بھاری کشکر اس خیال سے مندموڈ کر اپنی پسپائی ظاہر کرے، کہ مقابل کو دھوکہ دے کر غفلت میں ڈال کر شدت کا حملہ کر کے اس کی زیخ کنی کردے، یاان مصائب کا رکنا گویا ایک عظیم الثان کشکر کا اس خیال سے گھات لگا نا اور د کجے بیٹھے رہنا ہے کہ موقع پاتے ہی جھٹ سے نکل کر اپنے مقابل کا استیصال کردے۔

# (۲) دوسراشعر:

تَسكِرُ كَرًا كَدَّرِ الْسكرِ فِي كَبَدِ تَسخكِيُ مُشَكْشَكَةً كَلُكُلُكِ لُكَبَ

# وزن عروضی:

وزن عروضی او پر ہو چکا ہے، تقطیع میہ ہے:

تقطيع

تُكِرُّكُرُ: مَفَاعِلُنُ رَاكَكُرُ: فَاعِلُنُ رِالْكُرُرِفِى: مُسْتَفَعِلُنُ كَبَهِ: فَعِلُنُ تَحْكِى مُشَكَ: مُسْتَفَعِلُنُ شِكَةً: فَعِلُنُ شِكَةً: مَفَاعِلُنُ كَلُكُ لك: مَفَاعِلُنُ

لُكُلك: فَعِلُنُ

تر كيب صرفى ونحوى:

تَكِوُّ : باب ضَرَب سِ فعل مضارع معروف سِ فدوا مدمون غائب شمیر همی اس کے اندر مُسُتِ و ہے، جو اکفاۃ کی طرف پھرتی ہے، وہ اس کا فاعل کو اللہ مصدر ، مفعول مطلق اور موصوف ک : جار ، کو تجم ور اور مضاف الکو ترمضاف الکو ترمضاف الکو ترمضاف الکو ترمضاف الکو ترمضاف الکو ترمضاف الکو جو کا ف جار مجم ورا محرور ، جار مجم ورا محرور متعلق تشیبہ کے جو کا ف سے متفاد ہے ۔ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ دوسری صفت وا کفہ کی ہوئی ۔ تک کو کی باب ضرب سے فعل مضارع معروف سیخہ واحد مونث غائب ، اس کا نادر ضمیر ہی مُستَد ہے، جو وَ ایک فَدُ کی طرف پھرتی ہے، اس کا فاعل مُشَکِشَکهٔ مفعول بِ ہم کے ۔ جار آک کے مجم ورا در موصوف لکلک : صفت بعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ تیسری صفت و ایک فکہ کی موئی۔

حَلِّ لُغَات:

تَكِون وهمصائب جوبار بارحملة ورموت بي

كَوًا: باربارهملهكرنا

کَرِّ الْکُرِّ: مَضِوطُمُوثَی رسی کے اجزاء کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوب زور سے کپٹنا

تكبد: سختى اوردشوارى

تَحْكِي: وهمصائب مشابه بين

مُشَكُّشُكَةُ: نيزه زن ملح فوج ولشكر

لْكُلُكِ: خوب موثااونن

مُكَكِ: مُتَّقِيمِ مِن مُكَوَّتُ والأاونِ لِي المُكَكِ: مُتَّقِيمِ ويَ كُوشِت والأاونِ في

### فارسی ترجمه:

#### וננפת בה:

وہ مصبتیں ایساسخت اور مضبوط حملہ کرتی ہیں، جوابی مضبوطی اور کیجان ہونے میں ایک موثی رسی کی لڑیوں کی مضبوطی اور ان کے سکجان ہونے کی ماند ہیں اور وہ مصبتیں اپنی تیزی تندی، دلیری اور تختی میں ایک ایسے بھاری مسلح، نیزہ زن لشکر کی ماند ہیں، جوابی جسارت، طافت اور کیجان ہونے میں ایک فرید، جوان اور سخت کوشت اون میں ماند ہیں،

# (۳) تيسراشعر:

كَفَسَاكَ مَسَابِى كَفَاكَ الْكَافِ كُرُبَتَهُ يَسَاكُوكَبُنا كَانَ يَسْحُكِى كُوكَبَ الْفَلَكِ

# وزن عروضي:

وزن عروضی او پربیان کیاجا چکاہے، تقطیع ہے،

## تقطيع:

كُفَاكُ مَا: مَفَاعِلُنُ بِي كُفَا: فَاعِلُنُ بِي كُفَا: مُسْتَفُعِلُنُ كَ الْكَافِ كُرُ: مُسْتَفُعِلُنُ

بَتَهُ: فَعِلُرُ

يَاكُوْكَباً: مُسْتَفُعِلُنُ

كَانَ يَحُ: فَاعِلُنُ

كِي كُوكَبَ لُ: مُسْتَفُعِلُنُ

فَلَک: فَعِلُنُ

## تر كيب صرفى ونحوى:

سَکفَا: ہاب ضَرَبَ ہے ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ضمیر ہُوَ اس کے اندر مستَر ہے، جو رَبَی طرف پھرتی ہے، وہ اس کا فاعل یا الکاف فاعل کے اندر مستَر ہے، جو رَبَ کی طرف پھرتی ہے، وہ اس کا فاعل یا الکاف فاعل کے: پہلامفعول بہ مَا: موصولہ بین: جارمجر ورفعل محذوف کے متعلق ہوکر صلہ ہوا، موصول صلائل کر دوسر امفعول بہ ہوا، فعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعل انتخاب موجول ہے انتخاب موجول ہے۔

فعليه انشائيه وعائيه ياخبر ميهوا، سحفا : فعل، ک: پهلامفعول به الڪاف اسم فاعل مخفف الڪافي کاوه اس کا

فاعل سُحَوَّتَهَا أَمْرَكِ اضافى ، دوسرامفعول به فعل فاعل بهلا اور دوسرامفعول

ببرل كرجمله فعلمه انشائيه دعائيه ماخبر بيهواء

یا: حرف ندا، کو گیا: منادی موصوف، کان افعل میراس میں فاعل یک خرف ندا، کو گیا: منادی موصوف، کان افعل یک میراس میں فاعل یک کئی: باب ضورت سے مضارع معروف صیغہ واحد فدکر غائب جمیر متنتز، فاعل کو گؤت الفکک : مرکب اضافی مفعول به فعل فاعل اور مفعول بهل کر کو گیاکی صفت ہوگی،

### حَلِّ لُغاتِ:

الکاف : کربت، رنج، تکلیف اور پریشانی سے کفایت کرنے والااصل میں الکافی ہے، جسے قرآن مجید میں الکافی ہے، جسے قرآن مجید میں الداع ہے الداع ہے ، یوم بدعو الداع ہے ، جو خداو تد تعالیٰ کا اسم صفاتی ہے ، صرورت شعری سے الکاف پڑھا گیا ہے ،

### فارسى ترجمه:

کفایت کنادتر اپروردگارتوا بے دل من از آنچہ بامن است، لینی درعلم من ست، کفایت کنار دازرنج وکلفت آل،ا ہے ستارہ کہ حکایت ہے کندستارہ ستارہ آسمان را۔

#### اردور جمه:

اے میرے دل جے میں ستارہ ،تصور کرتا ہوں ،اور جوآ سانی ستارہ کے ہم پلہ ہے ،خدائے تعالی نے تجھے ان تمام مصائب سے کفایت کی ، جو مجھ پرتازل ہوئی تھیں (یا خدائے تعالی ،ان تمام مصائب سے نجات دے ،اور کفایت کرے ، جو مجھ پرآئندہ نازل ہوں) کفایت کرنے دوالے خدائے تجھے تیرے رہے و تکلیف سے کفایت کی۔

#### اعضام:

ابر صاصبر صاسارسا لاتخاف در كأولا تخشے ابرسا سارسا سعیسا اختسایا الله عزمت علیكم یا حروزائیل بحق الكاف اجب واطع و سخرلی فی قضاء حاجتی و حصول مرادی بلامكث ومهلة والف قلوبنابین قلوب العامة بحق كفاك وارنی عالم الا رواح فی هذه الساعة سریعا. بسم الله الرحمن الرحیم كفاك ربك كم یكفیك واكفة كفكا فها ككمین كان من كلكا تكو كراككوالكوفی كبدی تحكی مشكشكة كلكلك كلكا كفاك مابی كفاك الكاف كربته یا كو كباكان یحكی كوكب الفلك

## اختثام:

بحق با شیخ عبدالقادر الجیلانی سینجلی شیئا لله بحق یا حلیم یا حافظ یا حفیظ یا و کیل یا نصیر یا رقیب یا سلام یا کریم یا الله و بحق کهیاقش و بحق حماقسق حمار کردم لا اله الاالله كى مهركى ملى في محمد رسول الله كنام كى بحق يا محروزائيل وننزل من القران ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا.

### چېل کاف بامؤ کلات:

كفاك ربك يا كفائيل لم يكفيك يا كمكائيل واكفة كفكائيل ككمين كان من كلكا ياكنكا ئيل تكركرايا كتمائيل الكرفى كبدى يا كيكائيل يحكى يا كهكائيل مشكشكة يا ميكائيل كلكلك كلكا يا كلكائيل كفاك مابى يا كلكائيل كفاك الكاف يا كلكائيل كوبته يا كركرائيل يا كوكباكان يا كوكائيل يحكى كوكب الفلك كركرائيل يا كوكباكان يا كوكائيل يحكى كوكب الفلك يا اهكما أيل يا فلكائيل.

والدہ حضرت محبوب سبحانی فاطمہ ٹانی رضی اللہ عنہانے حضرت غوث الور کی کو سفر کی اجازت دیتے وقت وعا چہل کاف تعلیم فرمائی تھی۔ بید ُ عا بھی بعض اُن فو ائد کو کہ چہل کاف میں کھے گئے ہیں شامل ہے۔ جیسے کہ دفع بختی و فراخی رزق حفظ جان و مال وشمنوں ہے دکھ بیاری کو وفع کرنے میں جا ہیے کہ نماز عشاء کے بعد ایک سوگیارہ باراڈ ل و آخر درود شریف گیارہ بارہ ہیشہ پڑھتارہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الله الكافى قيصدت الكافى وجدت الكافى لكل الكافى كفافى الكافى الكافى و نعم الكافى ولله الحمديا شيخ عبدالقادر الجيلاني شيئا لله الامان يا رسول الله.

## چېل كاف برسط كاطريقه:

پڑھنے کاطریقہ بیہ ہے کہ منگل کے دن سے حیوانات دمنہیات کاتر ک کریں۔ (ترک جلالی و جمالی) اور بمدھ کی آ دھی رات کے بعد عسل کریں اور دورکعت تحية الوضوء پرهيس يول كميل، يا جود ائيل بحق الكاف اجب و اطع و سخو لي في قضاء حيا جماتي و حصول مرادي بلا مهلة و لا مكث و الف قلوبنا و قلوبنا و قلوب الامة بحق كفاك وارني عالم الارواح في هذه الساعة سريعا.

ال کے بعد چہل کاف دو ہزار بار پڑھنے اور ہر شؤپر سا جب کہ ائیسل والی دُعا پڑھے اور پھراسی پڑتم کرے اور دن میں روز ہ رکھے اور سمات دن تک اس عمل کو کرے اور دن میں اکثر خاموش رہے اور اللہ کی طرف توجہ قائم رکھے تو بڑے بروے بجائب اس پر منکشف ہوں گے۔ باذن اللہ۔ (ازشاہ رفع الدین)

## تركيب خواندن چهل كاف:

چهل کاف حضرت غوث التقلین رضی الله عنه کی تصنیف شریف ہے جوطرح طرح کے فائدوں اور حاجنوں کو شامل ہے۔ اگر کسی کو دیو پری و خبیث تکلیف دیں تو روغن تلخ پرسات بار پڑھ کرجسم پر ملے انشاء اللہ العزیز چندروز میں اچھا ہو۔ ایضا اگر کسی کو در دسر ہمیشہ رہتا ہواور جاتا نہ ہوتو صفر کے مہینہ کے آخری چہار شنبہ کو کاغذیر لکھ کراس در د مرواكود ماوروه اس كواين مرمين ركھاورا كرصفركة خرى جِهارشنبه كولكھنا بھول حمیاتو آخری چهارشنبہ کے دن جس مہینہ میں بڑے لکھ کر دے ایضا اگر کسی تخص کی بینائی جالی رہی ہوتو شب جعد میں سات بار پڑھ کرسرمہ پردم کرکے آئھ میں لگائے ایضاً دانوں میں در دہوتو چہل کاف مع اُس کے نقش کے لکھ کر دانوں کے بیجے د بائے ایضاً حردن کے درد کے لیے محلے میں ڈالے ایضاً پیٹ کے درد کے لیے تین باریا سات بار یر حکر نمک پردم کرکے کھلائے آرام ہوالینا خونی و بادی بواسیر اور باؤسران کے لیے کہ مسى صورت سے ندر ہے تو كيشنبہ كے دن سياہ بلى كى كھال برلكھ كر كلے ميں يا ناف كے ینچ باند سے اگر سیاہ بلی کی کھال نہ ملے تو کاغذیر لکھے۔ابیناً ہفت اندام کے درد کے لیے ہران کی کھال پرلکھ کر باز و ہر باندھے الینا وشمن کومقبور کرنے کے لیے سہ شنبہ کی آ دھی رات کے وقت دوقبروں کے درمیان بیٹھ کرا کتالیس بار پڑھے اور دشمن کا نام لے اور کے کہ دشمن تعین ہلاک ہوالینا فرزندصالے کے لیے ایام حیض کے بعداس کولکھ کر بلائے

اور جماع کرے فرزند صالح پیدا ہوالینا اگر کوئی شخص راستہ بھول گیا ہوائی کو چاہیے کہ سات بار پڑھ کر سات بار پڑھ کر کئا تھی پردم کر کے بالوں میں کرے بال لیے ہول الینا اگر کمی کے درمیان بیگا نگی ہوگئ ہواؤں کی کوؤئی نہ بہچانے تو سات بار پڑھ کر اپنے اوپردم کرے معزز ہوالینا اگر کمی کا غلام یا مثل اس کے بھاگ گیا ہوتو اکتالیس بار پڑھ کر گھر کے چاروں طرف دم کرے واپس آئے الینا مرگی کو دور کرنے کے لیے پان پر کھے کھے ایس روز کھلائے الینا جس کو رات میں نہ دکھائی دیتا ہووہ اپنے پاس رکھے ایشا ذہمن کے کھلنے اور زیادتی فہم وذکا کے لیے سات بار روز انہ پڑھے۔

## تركيب دعوت وزكوة چهل كاف:

چلہ میں دعوت کی شرائط کے ساتھ ایک ہزار چالیس بار پڑھے اور نصاب و
زکوۃ اواکرنے کے بعد ہرقتم کی وین و دنیاوی مشکل کے لیے ہمیشہ پڑھتار ہے اوراگر
باؤکل پڑھے تو آٹھ ہزار بار اوراگر نہ ہو سکے تو دو ہزار بار پڑھے۔ ہرقتم کے رنج و در د
دورکرنے کے لیے اس کے اعداد کو مربع میں یا مثلث میں بھرکر نظر کے سامنے رکھے تاکہ
وہ دیکھے درد دور ہوالیفا پاک مٹی پر تین بار یا سات بار پڑھ کر دم کر کے دہمن کے لشکر کی
طرف ڈالے تمام لشکر اللہ کے تھم سے بھاگ جائے۔ بید و عاصرت غوث الثقلین رضی
اللہ عنہ کے محصوص اعمال سے ہے اور آئے مخسرت سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ
حاجتوں کے بر آنے کے لیے اکتالیس بار سوتے وقت پڑھے۔ ایسنا حصار اور سح وجا دود
دیو پڑی وجن وانس وشیاطین کو دفع کرنے کے لیے اکتالیس بار پڑھ کردم کر کے اور جہم
رکھتا ہے۔ حضرت جدی و مرشدی رحمۃ اللہ علیہ کے وظیفہ خاص میں اسے خاص لکھا ہے۔

#### حصار چېل کاف:

شفائے مریض کے لیے زبر دست حصار ہے مع اعتصام واختیام ایک بارچہل کاف تین باریاسات باراس طریقہ سے کہ پہلے درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کریائی پردم كركے بلائے۔(معمولات مشائخ بص ١٩٩٣)

غوث ياك كي دومشهور دعا كين:

آپ کے صاحبزادہ حضرت سیّدناعبدالرزاق رحمۃ اللّٰدعلیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے واللہ ماجد نہایت خشوع وخضوع کے ساتھا پی مجالس میں مندرجہ ذیل ادعیہ پڑھا میرے واللہ ماجد نہایت خشوع وخضوع کے ساتھا پی مجالس میں مندرجہ ذیل ادعیہ پڑھا کرتے تھے،

اَللَّهُمُّ إِنَّا نَعُوُدُ بِوَصُلِكَ مِنُ صَدِّكَ وَبِقُرْبِكَ مِنْ طُرُدِكَ وَبِقَبُولِكَ مِنُ رَدِّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهُلِ طَاعَتِكَ وَوُدِّكَ وَاهِلُنَا لِشُكْرِكَ وَحَمُدِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

اے مولا اہم تیرے وصال کے بعدروک دیئے جانے ، تیرے مقرب بن کر نکال دیئے جانے ، اور تیرے مقبول ہوئے کے بعد مردود ہوئے سے بناہ ما نکتے ہیں: اے اللہ اتو ہمیں اپنی اطاعت دعبادت کرنے والوں میں ہے کر دے ، اور ہمیں تو فیق دے ، کہ تیراشکراور تیری حمرکرتے رہیں۔ بعض مجالس میں آب بیدعا فر مایا کرتے تھے :

اَللَّهُمْ إِنَّا نَسْعُلُکَ إِيْمَانًا يَصُلَحُ لِلْعَرْضِ عَلَيْکَ وَإِيْقَانًا نَقِفُ بَهُ فِي الْقِيَامَةِ يَبُنَ يَدَيُکَ وَعِصْمَةً تُنْقِلُنَا بِهَا مِنُ وَلَطَاتِ انُوبِ رَحْمَة تُسَطِّهِ رُنَا بِهَا مِنُ دَنسِ العُيُوبِ وَعَلِمًا نَفُقَة بِهِ اَوَامِرَکَ وَحُمَة تُسطَةِ رُنَا بِهَا مِنُ دَنسِ العُيُوبِ وَعَلِمًا نَفُقَة بِهِ اَوَامِرَکَ وَنَعَمَة تُسطَة رُنَا بِعَلَمُ بِهِ كَيْفَ لُنَاجَيْکَ مِنْ اَهُل وِلايتِکَ وَامُنْ اَهُل وِلايتِکَ وَامُلُوا عِيْونَ عُقُولِنَا بِالْمِدِ وَامْلُاء قُلُوبُ اللهُ وَاتِ وَامْحُ سُطُورَ وَاعْتُ اللهُ الل

تَحْصُلُ بِو جُوهِهِمُ عَنَّاحِيْنَ تَحْصُلُ فِي ظُلُمِ اللَّحُود آهَائِنُ آفَعَالِنَا اللَّي يَوْمِ الْمَشْهُودِ وَأَجُرُ عَبُدَكَ الظَّيْفَ عَلَى مَا آلَفَ وَاعْصِمُهُ اللَّي يَوْمِ الْمَشْهُودِ وَأَجُرُ عَبُدَكَ الظَّيْفَ عَلَى مَا آلَفَ وَاعْصِمُهُ مِنَ الزَلْلِ وَوَقِقَهُ وَالْتُحَاضِرِيْنَ بِصَالِحِهِ الْقَولِ وَالْعَمَلِ وَآجِرُ عَلَى مِنَ الزَلْلِ وَوَقِقَهُ وَالْتَحَاضِرِيْنَ بِصَالِحِهِ الْقَولِ وَالْعَمَلِ وَآجِرُ عَلَى لِمَا الرَّلُ وَالْعَمَلِ وَآجِرُ عَلَى لِسَانِهِ مَا يَنْفَعُ بَهِ السَّامِعَ وَتَذُرَفُ الْمُدَامِعَ وَيُلَيِّنُ الْقَلْبَ الْخَاشِعَ وَاغْفِرُلَهُ وَلِلْحَاضِرِيُنَ وَلَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ .

اے اللہ! ہم جھے سے ایسے ایمان کے طلبگار ہیں، جو تیری درگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو، اور ایبالیتین جا ہتے ہیں ، کہاس کے ذریعہ ہم قیامت کے دن تیرے سامنے بلاخوف کھڑے ہو تکیں ایسی عصمت کے خواہش مندہیں ، کہ جس کے ذریعہ ہے تو ہمیں گر داب معاصی ہے نکال دے اور البی رحمت کے خواہاں ہیں ، جس کے ذریعہ ہے تو ہمیں عیوب کی گندگی ہے بیاک و صاف کردے اور ایساعلم جاہتے ہیں کہ جس سے تیرے اوامرونو اہی کو مجھ سكيں، اے آتا! ہميں ايبافہم عطاكر، جس ہے ہم تيرى درگاہ ميں دعاكرنا سیکھیں،اےاللہ! تو ہمیں دنیاوآ خرت میں اہل اللہ سے بتا، ہمارے دلوں کو نورمعرونت سے پُر کردے، اور ہماری آنکھوں کواپی ہدایت کے سرمہ سے سر مکین بنادے، اور ہارے افکار کے قدم شبہات کے موقعوں پر پھیلنے ہے اور ہماری نفسانیت کے پرودوں کوخواہشات کے آشیانوں میں جانے سے روک لے ہماری شہوات سے ہمیں نکال کرنمازیں پڑھنے روزے رکھنے میں ہماری مد دکر ، ہمارے گنا ہوں کے نفوش کو ہمارے اعمالنامہ سے نیکیوں کے ساتھ مٹا وے،اےاللہ جب کہ ہمارےافعال مرہونہ کلم کی قبروں میں مدفون ہونے کے قریب ہوں ، اور تمام اہل جو دوسخاہم سے مندموڑنے لگیں ، اور ہماری امیدیں ان ہے منقطع ہوجا ئیں ،تو اس وفت تو ہمارا قیامت میں والی و مددگار بن ،اورایئے ناچیز بندہ کو جو پچھے کہ وہ کررہا ہے،اس کا اجردے،اورلغزشول ہے اے محفوظ رکھ، اے اور کل حاضرین کونیک بات اور نیک کام کی توقیق دے اور اس کی زبان ہے وہ بات نکلواجس سے سامعین کونفع ہو، اور جس کے

سننے سے آنسو بہنے لگیں اور بخت سے خت دل بھی نرم ہوجا کیں ، خداد ندا سے
اور تمام حاضرین اور کل مسلمانوں کو بخش دے۔ (آبین)
غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عربی تضائد فصاحت و بلاغت ، علوم معرفت و
طریقت کا عظیم خزینہ ہیں عربی قصائد لکھنے سے پہلے فاری زبان میں آپ کا حمریہ کلام
قار کین کی نظر کیا جاتا ہے فاری کلام اور قصیدہ غوشیہ کے علاوہ باقی آٹھ قصائد کا اردو
ترجمہ حضرت سید صوفی نصیر الدین ہاشی قادری رضوی برکاتی مرید خاص وخلیفہ مفتی اعظم
ترجمہ حضرت سید صوفی نصیر الدین ہاشی قادری رضوی برکاتی مرید خاص وخلیفہ مفتی اعظم
پاکتان سید ابوالبرکات علیہ الرحمۃ ومصنف '' مظہر جمال مصطفائی'' کا کیا ہوا ہے۔
باکتان سید ابوالبرکات علیہ الرحمۃ ومصنف '' مظہر جمال مصطفائی'' کا کیا ہوا ہے۔
فجز اہ اللہ خیر الجز اء ۔



# غوث اعظم رحمة الله عليه كا فارسي حمد ميه كلام بهلي حمد بهلي حمد

تا ابدیا رب زتو من لطفها دارم امید
از تو گر امید برم از کجا دارم امید
ار بیر رب کریم! مین جھ سے بمیشد لطف وکرم کی امیدر کھتا ہوں اگر جھ
سے امید ندر کھوں تو پھر کس سے امیدر کھوں
ہم فقیرم ہم غربہم بیکس و بیاروزار
یک قدح زال شربت دار الثفا دارم امید
میں فقیر ہوں میں غریب ہوں ہے کس اور بیارو ناتواں ہوں میں تیر سے شفا
بخش شربت کے ایک جام کی امیدر کھتا ہوں
نا امیدم از خود و ز جملہ خلق جہاں
از ہمہ نو میدم اما از تو می دارم امید
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں کی تجھ سے
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں کی تجھ سے
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں کی تھے۔

ہم بدم بدگفتہ ام بد ماندہ ام بد کردہ ام باوجود ایں خطام من عطا دارم امید میں براہوں بری باتیں کرتا ہوں برے اعداز میں ریتا ہوں برے کام کرتا ہوں، باوجودان خطاؤں کے تیری بخشش کی امیدر کھتا ہوں

منتہائے کارِ تو دائم کہ آمر زیدن است زانکه من از رحمت بے منتباد دارم امید المصمولا! بالاخرتونے بخشاہے تواس وجہ میں بے انتہار حمت کی امیدر کھتا ہوں ہر کے امید دارد از خدا وجز خدا کیک عمری شد که از تومن ترا دارم امید ہر کوئی خدا سے خدا کے سواکی امیدر کھتا ہے لیکن عمر گزری ہے کہ میں جھے سے تیری بی (ذات کی)امیدر کھتا ہوں روشیٰ چیتم از گربیہ تم شد اے حبیب این زمال از خاک کویت توتیا دارم امید اے حبیب ارونے کی وجہ سے آئکھ کی روشنی کم ہوگئی اس وقت تیری گلی کی خاك كير مع كى اميدر كھتا ہوں محی میگوید که خونِ من حبیب من بریخت بعد ازیس تشتن ازومن لطفها دارم امید محی (عبدالقادر جیلانی) کہتاہے کہ میراخون میرے صبیب نے بہایا ہے اس ل کے بعد بھی اس کے لطف دکرم کی امیدر کھتا ہوں

# دوسری حمد

بے حجا بانہ در آ ازدر کاشانہ ما کہ کسے نیست بجر دردِ تو در خانہ ما بحج بیست بجر دردِ تو در خانہ ما بحج بھی نہیں بیانہ میرے دل کے کاشانے میں کہاس کے اندر تیردرد کے سوا بچھ بھی نہیں فتنہ انگیز مشوکا رکل مشکیس مکھائے تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ما تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ما

فتندانگیرز زلف عبری کونه کھول که میرادل دیوانداس کی زنجیر کی گرفت کی تاب نہیں رکھتا

مرغ باغِ ملکوتیم دریں دیرِ خراب میشود نورِ شجلائے خدادانۂ ما

اگرنگیرآئے اور پو چھے تمہارارب کون ہے تو کہوں گا کہوہ جس نے میرادل دیوانہ چھین لیا ہے

ہا احد در لحد نگ بگوئیم کہ دوست آشنائیم توئی غیرِ تو بیگانۂ ما نگ قبر میں خدائے واحد سے کہنا ہوں کہا ہے دوست تو ہی میرا آشنا ہے باقی

سب بیگانے ہیں

منکرِ نعرہ کا کو کہ بما نمر بدہ کرد تا یہ محشر شنود نعرہ مستانہ ما ہمار نے مسانہ ہمارانعرہ مستانہ سنتارے گا

شکر للہ کہ نمر دیم ور سیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مجوب تک پہنچ گئے ہیں ہماری ہمت مردانہ پرآفریں ہے

مردانہ پرآفریں ہے محی بر ستمع تجالئے جمالش میسوخت دوست میگفت زہے ہمتِ مردانۂ ما محی (محی الدین شخ عبدالقادر جیلانی) اس کے جمل جمال کی شمع پرجاتا ہے کہ دوست بھی پیکارا محتا ہے میری ہمت مردانہ پر

# تيسري حمد

اے ذکر ترا دردل ہر دم اثرے دیگر وے از تو بملکِ جاں دارم خبرے دیگر اے! کہ تیراذکر ہر لحظہ دل میں نیا اثر کرتا ہے اور جان کے ملک میں تیرے متعلق عجیب خبر ملتی ہے

از تیرِ ملا متہا داریم دل مجروح جزلطفٹِ تو مارا نیست واللہ سرے دیگر

تیرے ملامت کے تیرے میرا دل زخی رہتا ہے۔ تیرے لطف کے سواء ہمارے لیے کوئی نیا بھیرنہیں ہے

> زال مے کہ بمادادی درروزِ الست ایدوست نطف وکن مارادِہ جامع قدرے دیگر

اے دوست! اس شراب میں سے جوتو نے ہمیں روزِ الست دی تھی مہر یانی کر کے ہمیں قدر سے اور جام عطا کر

> در خدمتِ حَق گر تو مردانہ کمر بندی بخشد بنوہر لحظہ تاج و کمرے دیگر

اگرتوحق کی اطاعت میں مردانہ دار کمر بستہ ہو گیا ہے تو تخفے ہر لحظہ نیا تاج اور نئ کمر بندعطا ہوگی

درخانهٔ بیر دزن لینی لحدِ تاریک برجانِ تو خواہد تا دنت شمس وقمرے دیگر بغیرروزن کے کھر لینی اندمیری قبر میں ، تیری جان پر کوئی اور ہی سورج اور

جا ندروش ہوں گے

عیش وتن و جان و دل از ربگرر بے عشقت عشرت نتوال کردن از ربگرر سے دیگر تیر بے عشق کی راہ میں جسم و جان و دل کی راحت ہے دوسری راہ سے بیراحت نہیں مل سکتی

بردوخت دل و دبیرہ از دبیرنِ غیرِ حق نبود دلِ مجنوں راجز ایں ہنرے دیگر غیرحق کود کھنے سے دل اورآ نکھ بند کر لی ہے مجنوں کے لیےاس کےعلاوہ اور کوئی کمال نہیں

ہر کس کہ در حق زد اوہمہ درہا تافت زاں در نتوال رفتن ہر گزیہ درے دیگر جس نے حق کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ اور دروازوں سے لوٹ گیا ، وہ کسی اور دروازے پرنہیں جاسکتا

در آئینہ دل دیدہ محی رُخِ یارو گفت اے ذکر ترادر دل ہر دم اثرے دیگر محی (عبدالقادر جیلائی)نے دل کے آئینے میں دوست کود کیے لیا ہے اور کہتا ہے کہ تیراذکر ہر لحظ دل میں نیااثر کرتاہے

غوث اعظم رض الله عنه کے عربی قصائد

غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ان قصائد میں تحدیث تھت کے طور پراپنے اوپر انعامات الہیکاذکر کیا ہے جو کہ تھم ربانی بھی ہے و اما بنعمة ربک فحدث اور ارشاد نبوی بلکہ سنت نبوی بھی ہے۔ انا حبیب الله انا سید الموسلین ۔اس مسکلہ کی تفصیل ہاری کتاب "شان مصطفیٰ عظی بربان مصطفیٰ عظی اسکی ہے جو ساری کتاب (ایک ہزارصفحات) ہی اس موضوع پر ہے۔حضور علیہ السلام نے ایک صاحب حیثیت صحابی کو پیوند کھے کپڑوں میں دیکھے کرفر مایا اللہ نتعالیٰ اس بات کو پیند فر ما تا ہے کہ اس کی فعمت کا اظہار کرو۔

پھر میہ ہے کہ فوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود بھی وضاحت فرما دی ہے: \_ ومساقلت هذا القول فخر او انما

اتسى الأذن حتسى يعسرفون حقيقتي

میں نے میسب کھی فخر میہیں کہا بلکہ اللہ کے حکم سے کہا ہے تا کہ لوگ میری حقیقت جانیں۔جب آپ کا کھانا پینا اللہ کے تھم سے ہے تو بولنا بھی اللہ کے علم سے ہی ہوا۔ چونکہ آپ کے علاوہ کوئی کماحقہ آپ کی تعریف نہ کرسکتا تھا اس کیے ضروری تھا کہ ان حقائق سے آپ ہی پر دہ اٹھا ئیں تاہم جن کی وی متح اتی بلندنه موده آپ کا کلام پڑھ کر بدگمانی کر کے مردود مونے کی بجائے مناسب تاویل کر کے محبوب بننے کی کوشش کریں یا علماء سے رابطہ کریں کیونکہ طوالت کے خوف سے تشریح چھوڑ دی گئی ہے۔ حدیث قدی سے میں اینے ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ پولٹا ہے۔ (بخاری شریف) تیری وات ہے بے شک لاٹائی ، یا غوث اعظم جیلانی كرو دور ميرى بيه جراني ، يا غوث أعظم جيلاني مجھے رہنج و الم نے گھرا ہے ، اِک سرا ہے تو تیرا ہے تیرے ہوتے ہو کیول یہ پریٹانی ، یا غوث اعظم جیلانی ب تاب ہول ناشاد ہول، ناکام ہول برباد ہول كب تك بيرب كى وريانى ، يا غوث اعظم جيلانى گر قابل موں تو تیرا موں ، ناقابل موں تو تیرا موں كر ليمًا قبول ثنا خواني ، يا غوث أعظم جيلاني

اعظم کوئیں دولت کی ہوں ،عظمت کی ہوں شوکت کی ہوں سوکت کی ہوں مطلم جیلائی طلم آپ کے در کی دربائی یا غوث اعظم جیلائی بعض لوگوں نے آپ کے قصا کد کوخواہ مخواہ کی ادر کی طرف منسوب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے حالانکہ آپ کی سوائے کی انتہائی معتبر کتاب ہجتہ الاسرار میں ان قصا کد کو اور بالخصوص تصیدہ غوثیہ کو آپ بن کا تصیدہ قرار دیا گیا ہے اور ہزار ہاعلاء واولیاء اور صاحبان کشف اور مقربان خدانے اس کی تائید وتقمدیت فرمائی اس لیے اس حقیقت کا انکار سوائے تعصب وجہالت کے پھوئیں ہے۔ فرمائی اس لیے اس حقیقت کا انکار سوائے تعصب وجہالت کے پھوئیں ہے۔ علادہ ازیں آپ نے خود آخر میں ابنانام اور لقب ظاہر فرمایا

ر ان الحسنى والمحدع مقامى واقدامى على عنق الرجال انا الجيلى محى الدين اسمى واعلامى على راس الجبال وعبدالقادر المشهور اسمى وجدى صاحب العين الكمال

بېلاقصىدە (قصىدەغو ثىبر)

سَفَانِیُ الُحُبُّ کَاسَاتِ الْوِصَالِ
فَقُلُتُ لِنَحُمُ رَتِیُ نَحُوِیُ تَعَالٖ
عُشْ نِ مُحَکُوپِلاَ کُی وَصُل ولبری شراب تب کہا پس نے بیے ہے ہمری جانب شتاب واد جاناں در کھم جام وصال گفتم اے ماتی بمن کن انقال سَعَتُ وَمَشَتُ لِنَهُو یُ فِی کُوْسٍ
فَهِمَتُ وَمَشَتُ لِنَهُو یُ فِی کُوْسٍ
فَهِمَتُ بِسُکُرَتِی بَیْنَ الْمَوَالِ

دوژ کرآئی میری جانب پیالوں میں بعری کر گئی سب دوستوں میں بھی اثر مستی مری ليل بيلد بيش من باجا مها پس زخودر فتم ميانِ الل حال وَقَلْتُ لِسَاتِر الْاَقْطَابِ لُمُوا بستحسالِي اَدُخُلُو اَنْتُمُ رِجَالِي يس كما مي ن بيرب قطبوالے كراؤ سب كے سب

اور مریدول میں میرے ہو جائے داخل جلد اب بگفتم جمله اقطاب را درخمار من درآئی اے رجال وَهَدُمُ وَالشَّرَبُ وَا أَنْتُدُمُ جُنُودِي

فَسَاقِى الْقُوم بِالْوَافِي مَلالِي

کرکے ہمت سب پیونشکر ہوتم میراتمام سے دیاہے قوم کا ساقی مجھی بھر بھر کے جام در کشید از شوق اے ریمان من زخمار من بخشد ایں نوال شَرِبُتُمُ فُصُلَتِى مِنَ بَعُدِ سُكُرِى

وكانسلتسم عُسلُوِى وَاتِسَسالِ

مست جب میں ہوگیاتم نے مراجو تھا پیا سرے قرب و شان کو ہو کب پہنچ سکتے بھلا دروے از پیانہ خوردہ اید مرشاراسٹ ن ام باشد محال مَقَامُكُمُ الْعُلْي جَمْعًا وُلكِنُ

مَقَسامِي فَوُقَكُمُ مُسَازَالَ عَبالِي

ا کلیس اس می کہ ال امرابہ رمرائم سب سے برم کر ہے ہیشہ مرتبہ المرجه بس عاليست جا بائے شا از مقام من بود صف تعال أنَا فِي حَسْرَةِ التَّقْرِيْبِ وَحُدِيُ

يُنصَرِفنني وَحَسْبِي ذُوالْجَلالِ

منزل ترب اللي مي مول مي مكاكمال مون ترقى يرسدا كافى هي محد كو ذوالجلال

ذوالجلال من یگانه در جناب قربتم برمدارج برخم بس اَنَسا الْبَسازِئُ اَشُهَبُ كُلُّ شَيِّخ وَمَنُ ذَافِي الرِّجَالِ أُعُطِى مِثَالِي

بازسب شیخوں پہروں او کی مری پرواز ہے مجھی ہے کس پرعطا مجھ کوخدا پر تاز ہے ثاه بازم من زہر پیرو جوان کیست آنکہ یافتہ چوں من کمال كسَانِئ خَـلُعَةُ بِطَرَازِ عَزُمِ

وَتَـوَّجَـنِـىُ بِيتُجَانِ الْكَمَالِ

جس پر گلکاری اولوالعزمی کی وہ خلعت ویا اور کمالیت کا تاج اس نے ہے سر پر رکھ دیا خلعتم بیشاند حق بانقش عزم ساخت سلطانم بد سیم کمال وَاطْلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَلِيُم

وَقَدِلْ دَنِي وَاعُطَانِي مُسُوَا لِي

اور قد کی راز پر اینے مجھے محرم کیا ہا ر بہنایا مجھے عزت کا اور سب کچھ ویا اطلاعم داده برراز قديم خواجه ام بنموده باندک سوال وَوَلَانِي عَلَى الْاقْطَابِ جَمُعًا فَحُكُمِيُ نَسَافِلًا فِي كُلِّ حَالٍ

مجھ کوسب قطوں پاس نے کردیا ہے حکراں ساری خلقت پہ ہے ہردم تھم اب میراروال واليم برجملة اقطاب ساخت تحكم من جارى شده درجمله طال فَلُوُ ٱلْقَيْتُ سِرَى فِي بِحَادٍ

لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزُّوَالِ

يهيك دول درياك اندر بجيد كواية اكر ختك جودم من رب بإنى نداس من بوند بحر يس بدرياراز خود گرانكم خنگ گرد وچوں زمين بامال وَلَـوُ ٱلۡـقَيُـتُ مِسرِّى فِى جِبَالِ لَـدُكُتُ وَاخْتَفَتُ بَيْنَ الرِّمَالِ

بھید کواپے پہاڑوں پراگرڈ الوں کہیں ریزہ ریزہ ہو کے جھیپ جائیں وہ رہے میں کہیں راز خود گرافکنم پر کو سار ریزہ پوشیدہ گردد درمال

وَكُو ٱلْقَيْتُ سِرِّى فَوْقَ نَارٍ

كَبِحِـمَدَتُ وَانْطَفَتُ مِنْ سِرِّحَالِيُ

پیجنگ دوں گردازکوائے بھی میں آگ پر سترکی تا ٹیر سے ٹھنڈی وہیں ہو سر بسر راز خود گرانگنم پرآتشے سردد خامش میشوہ وازسرحال وَلَوُ اَلْقَیْتُ سِرِّنی فَوُقَ مَیْتٍ

لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى

تَسمُرُو تَسنُسقَسضِى إِلَّا أتَسالِي

ہے نہیں ہوتا بسر کوئی مہینہ یا زمال جب تلک جھے ہے اجازت لے نہ وہ آکر یہاں کا نہد درزال جھے ماہ دیجے سال کو نمی آید مرا بہر مقال کا درزال جھے ماہ دیجے سال کو نمی آید مرا بہر مقال و تک بھیے ایسانی و یکھوئ

وَتُعَلِّمُنِي فَساقُصِرُ عَنُ جِدَالِ

جوگزرتا ہے جہاں میں اس پردیو بی اطلاع سب خبر ہوتی ہے جھے کوچھوڑ دے یکسرنزاع در حوادث می نمایندم خبر دوستداراں بگورید از قبل وقال مسریکیدی هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَیّی مسریکیدی هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَیّی وَالْمَا مُسَاءُ فَالْاسْمُ عَالَ

چین کرخوش رہ میری طالب تمہیں پرواہ ہے کیا کرجو تیرے بی بی آئے اسم ہے عالی مرا عاشقائش مست پر گور مز عشق کوششے بنما بلند از حسب حال مُسرِیسُدِی لَا تَسخَفُ اَللُّهُ رَبِّی مُسرِیسُدِی لَا تَسخَفُ اَللُّهُ رَبِّی

طالبامت ڈرکہ اللہ ہے میرا پروردگار جس نے دی ہے جھ کورفعت اور کیاعالی وقار غم مخور عاشق کہ حق رب من است پایہ ام داد ورسیم بر منال طُبُولِی فی السَّمَآءِ وَ الْاَرُضِ دُقَّتُ وَ الْاَرُضِ دُقَّتُ وَ الْاَرُضِ دُقَّتُ وَ الْاَرُضِ دُقَتُ وَ الْسَعَا دَ وَ قَدْ بَدُ الِی وَ شَاؤُسُ السَّعَا دَ وَ قَدْ بَدُ الِی

آساں پراورزیمں پرمیرے نقارے بجے اور نقیبان سعادت چلتے ہیں آگے مرے وردو عالم کوں اقبالم زدند بایہ پختم عیاں شد در منال بلادُ اللّٰهِ مُلْكِی تَحْتِ حُکْمِی

وَوَقَتِى قَبُلَ قَلْبِى قَدُ صَفَالِي

ملک حق ہے ملک میرااس پہ ہے قبضہ موا دل سے پہلے وقت میرا صاف حق نہ کر دیا زیر فرنانم ہمہ ملک خدا است وقت من خوش گشتہ پیش ازانقال نیظ رُٹ اِللی بکلادِ اللّٰہ جَمْعًا

كَخَرُدَلَةٍ عَلْى حُكُمِ اتِّصَالِ

عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدَرِ الْكُمَالِ

چلتے ہیں سارے ولی بس اپنی اپنی چال پر ہے قدم میرا فقط بر سنت خیر البشر ہر ولی را مرتبہ داد عدو من پیرو پیٹیبرم بدر کمال دَرَسُتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرُّتُ قُطُبًا وَنِلْتُ السَّعُدَمِنُ مَّوْلَى الْمَوالِيُ

پڑھکہ میں علم طریقت ہوگیا قطب زماں ہے سعادت پر بھے پہچانا حق نے بگاں علم حق خواندم کہ گشتم قطب وقت نیک بختی یائتم اندر کمال مسریسدی کلا تسخف وَاشِ فَانِدی مسریسدی کلا تسخف وَاشِ فَانِدی مسریسدی کلا تسخف وَاشِ فَانِدی

وُرِخُالفَ سے نہ بالکل میرے طالب زینہار ہوں دلاور اور قوٰی بیٹک ہوقت کارزا عاشقا! ہرگز مترس از بد سکال من دلیم غازیم اندر قال اندر قال اَنْ الْسَحْسَنِی وَالْمَخُدَعُ مَقَامِیُ

وَاَقْدَ امِی عَلٰی عُنُقِ الْرِّجَ ال

ہوں میں اولاد حسن سے اور مری مخدع ہے جا سارے ولیوں کی ہے گر د نیر قدم بیشک مرا باحسن مسوبم ومخدع مقام بائے من برگرون مردان حال انسا البجیہ لیٹ مُسٹی اللّذین اِنسمِی

وَأَعُلَامِسَى عَسلَى زَأْسِ الْسَجِبَالِ

ہو من کیلان سب کہتے ہیں کی الدیں بھے ہیں پہاڑوں پرمرے قبال کے جھنڈے گئے۔
من محی الدین ومن جیلانی ام کوہ زیر تھم من در انتثال
وَعَبُدُ الْفَسادِدِ الْسَمْشُهُورُ اِسْمِی

وَجَدِّى صَساحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

نام ہے مشہور عبدالقادر عالم میں مرا صاحب عین الکمالی ہے مرا نانا ہوا نام من مشہور عبدالقادر است جد من شد صاحب ذات کمال نام من مشہور عبدالقادر است جد من شد صاحب ذات کمال (ترجمہذاری واردوازمولانامحمداؤدفاروآن)

کہ مقبول کے تم ہے سوا کیا داربائی ہو کہ محبوب خدا ہو اور مقبول خدائی ہو کرم میں، فیض میں، جودوسخامیں داربائی میں غرض ہر آن میں محبوب شان کبریائی ہو یہ سر ہو یا اللی اور ہو ''بغداد' کا رستہ یہ دل ہواور اس میں ان کی الفت کی سائی ہو تنہاری چاہ ہو خواہش ہو الفت ہو تمنا ہو جگر ہو سوز ہو آتش ہو دل ہو بینوائی ہو غلاموں میں اگر احقر کو اپنے کیجئے شاہا غلاموں میں اگر احقر کو اپنے کیجئے شاہا بھلا اس سے بھلی پھرکون سی اس کو بھلائی ہو بھلا اس سے بھلی پھرکون سی اس کو بھلائی ہو

# دوسراقصيده

نَظُرُتُ بِعَيُنِ الْفِكُو فِي حَانِ حَضُوبِي حَبِيبُ اتَ جَلَى لِلْقُلُوبِ فَحَنْتِ

جَبِيبُ اتَ دَوسَت كُواحِ قَربِ فَاصَ كَوفَت بَحِثْمَ تَفْرُو يَكُوا وه دلول بِرجلوه كر مِن اوّ دل اس كِمشاق موكة مؤاتو دل اس كِمشاق موكة

سَفَسانِسَ بِکَاسِ مِنُ مُلَّالُهِ حُبِّهِ فَکَانَ مِنَ السَّاقِسَ خُمَادِیُ وَسُکُرَتِیُ بحص دوست نے اپی شرابِ محبت کا جام پلایا پس میری مستی اور مدہوثتی ساتی ہی کی طرف ہے ہے

يُسنَسادِ مُسنِسى فِسے كُلِي يَوْم وَّلَيُلَةٍ وَمَسازَالَ يَسرُ عَسانِسى بِعَيْنِ الْمَوَدَّهِ وہ ہر دن اور رات میں میر اسائقی ہے اور ہمیشہ محبت کی نگاہ سے میری رعایت فرما تا ہے

ضَّرِیْجِسیُ بَیْتُ اللّٰهِ مَنُ جَاءَ زَارَهُ یُهَ رُولُ لَسهٔ یَحُظی بِعِنْ وَرِفْعَهِ میری قبر شریف اللّٰد کا گھرہے جواس کی زیارت کوآئے گا اور سحی کرے گا عزت دبلندی سے بہرہ ورہوگا

وَسِسِرِی سِسِرُالسِلْسِهِ سَسادٍ بِنَحَلُقِبِهِ قَسلُسلُ بِسجَنَسابِسی اِنُ اَدَدُتَ مَوَدَّتِسیُ میراباطن اللّٰدکا بھید ہے اس کی مخلوق میں سرایت کیے ہوئے ہے تومیری بارگاہ میں بناہ لے اگرمیری دوتی جا ہتا ہے

وَاَمُسِرِیُ اَمُسِرُ اللّٰہِ اِنَ قُلْتُ کُنُ یَکُنُ وَکُلْ بِساَمُسِرِ اللّٰہِ فَساحُکُمْ بِقُدُرَتِی اور میراحکم اللّٰدکا حکم ہے اگر میں کہوں ہوجا تو ہوجا تا ہے اور میری بیرب قدرت اللّٰدکے حکم ہے ہے

وَاَصُبَحُتُ بِالْوَادِى الْهُ هَدَّسِ جَالِسًا عَلَى طُودِ سَيُنَا قَدُ سَمَوُتُ بِخَلْعَتِى اور مِن نِحْ كَى وادى مقدس مِن بِيْصُطور مِينا پر اور مِن اپني پوشاك (مقام ومرتبہ) كے ماتھ اونجا ہوكميا

وَطَلابَتُ لِى الْاَكُوانُ مِن كُلِّ جَانِبٍ

فَسِمِسُوتُ لَهُا الْهُلا بِتَسُمُسِحِيُسِح نِيَّتِسَى

اورخوشكوار ہو محے ميرے ليے موجودات ہر پہلوسے پس بیں اپی صحت نیت

اورخوشكوار ہو محے ميرے ليے موجودات ہر پہلوسے پس بیں اپی صحت نیت

کے سبب اس کے لیے اال ہوگیا

فَلِ عَلَمْ عَلَى ذَرُوَ وَ الْمَحُدِ قَائِمٌ رَفِيْكُ الْبِنَا تَا وَى كَ لَهُ مُحَدِلُ اُمَةِ پن ميراجيندُا قائم ہے بزرگ کی چوٹی پراونجی بنيادوالا جس کی طرف ساری امت پناه کيتی ہے

فَلا عِسلُ مِ اللَّا مِسنُ بِ حَسارٍ وَ دُدُتُهَا وَلَا نَسقُسلَ إِلَّا مِسنُ صَسِحِيْتِ دِوَ ايَتِسى يس كوئى علم بيس موائے ان علوم كے سمندروں كے جن پر بيس وار دہوا ہوں اور كوئى روايت بيس جوميرى سے روايت سے ندہو

عَلَى اللَّرَّ قِ الْبَيُسَطَاءِ كَانَ الْجَسِّمَاعُنَا وَفِسَى قَسَابَ قَوُسَيُنِ الْجَسِّمَاعُ الاَّحِبَّةِ سفيدموتي (لوح محفوظ) كرسامنے بهارا اُجْمَاعُ تقااور قاب قوسين (قرب خاص) ميں دوستوں كاملاپ

وَعَسايَسُتُ اِسُرَافِيُسلَ وَاللَّوُحَ وَالرِّضَا وَشَساهَدُتُ اَنُوارَ الْبَحَلالِ بِنَظُرَقِی اور میں نے اسرافیل اورلوح محفوظ اور رضائے الہی کا معائنہ کیا اور اپنی نظر سے انوار جلال کا مشاہدہ کیا

وَشَاهَدُتُ مَا فَوُقَ السَّمُوتِ كُلِّهَا كَذَالُعَرُسُ وَالْكُرُسِیُّ فی طَیِّ قَبُضَتِیُ اور میں نے تمام آسانوں کے اوپر مشاہرہ کیا یونہی عرش اور کری میرے قبضے کی لیبٹ میں ہیں

وَكُولُ بِلادُ السَّلِيهِ مُسلُكِئ حَقِيهُ قَةً وَالْفُطَابُهَا مِنْ تَسْحَتِ حُكُمِى وَطَاعَتِى

اورالله نعالیٰ کے تمام شرحقیقت میں میرے ملک ہیں اور اس کے تمام اقطاب میرے زیر فرمان واطاعت ہیں

وُجُودِی مسرای فِی سِرِ سِرِ الْبَحَقِیُقَةِ وَمَسرُ تَبَسِی فَاقَتُ عَلْی کُلِّ دُتُبَةِ اور میرے وجودنے حقیقت کے بھید کی پوشیدگی میں سیر کی اور میرا مرتبہ ہر مرتبے سے اونچاہوگیا،

وَذِكُوكُ بِحُلَا الْأَبْسَصَارَ بَعُدَ غَشَائِهَا وَأَحُيَسافُ وَادَ الْسَصِّ بَعُدَ الْفَطِيْعَةِ اور مير سے ذکرنے اندھی آنھوں کوروش کر ديا اور عاشق کے دل کوزندہ کر ديا بعد انقطاع کے

حَفِظُتُ جَدِينِ الْعِلْمِ صِرُتُ طِوَازَهُ عَلْمَى خِلْعَةِ التَّشُويُفِ فِي حُسُنِ طَلُعَةِ مَن نِهُ مَارِيعُ مِفظُ كُر لِيهِ اوراس كا زيور بن گيالباس شرافت بين صورت مين صورت مين

قَطَعُتُ جَمِينَعُ الْمُحَجِّبِ لِلْهِ صَاعِدًا فَ صَا ذِلْتُ اَدُقَى سَائِرًا فِى الْمَحَبَّةِ مِن نِرْق كرتے ہوئے اللہ تعالی كرسب حجابات طے كرلے ہی میں پیشہ مب سے برق كرتارہا

تَسَجُسلُسى لِسَى السَّاقِسَى وَقَالَ اِلْسَى قُسَمُ فَهُلُذَا هُسَرَابُ الْوَصُلِ فِي حَان حَضُرَتِی میرے لیے ماتی نے جلوہ فرمایا اور کہا میری طرف کھڑے ہوجاؤیہ لوٹرابِ وصل میرے قرب خاص کے وقت تَ هَدُمُ وَلَا تَ خُشْبَ كَشَفُنَا حِجَابَنَا تَ مَلْ لَى هَنِينُ ابِ الشَّرَبِ وَرُوْيَتِى آكَ يِرْحُواورمت وُروجم نے اپنے تجاب اٹھا دیے بیں شراب وصل اور میرے دیدارے خوشکوار نفع اٹھا و

شَطَحُتُ بِهِنَا شَرُقًا وَغَرُبًا وَقِبُلَةً وَبَرُو بَحُراً مِنُ نَفَايِسٍ خَمْرَتِي مِن نِهِ إِنِي شُرابِ وصل كِعمده حصِمشرَق ومغرب آگے بيجے بروير ميں ميں نے اپئی شراب وصل كے عمدہ حصے مشرق ومغرب آگے بيچے بروير ميں محملاد ہے ہیں

وَلَاحَتْ لِى الْامْسُوارُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَبَسَانَسْتُ لِسَى الْاَنُوارُ مِن كُلِّ وِجُهَيْتِى اور ميرے ليے برطرف سے بھيد ظاہر ہو گئے اور برجانب سے ميرے ليے انوارظابر ہوگئے

وَشَاهَدُتُ مَعُنَى لَوُ بَدَا كَشُفُ مِسِرَهِ بِهُ الْهِ بِهِ الْهِ الرَّاسِيَاتِ لَـدُّكَتِ بِهُ الْهِ الْهِ الرَّاسِيَاتِ لَـدُكَتِ مِن نَه الى حقيقت كَا مِثَابِرِه كَيا كَهَ الرَّاسِ كَ بَعِيدِ كَا كَلَمْنَا سَخْتُ مَضْبُوط بِهارُوں بِرِظامِ بِمُوتُور بِرُه بُوجِا مَيْنِ

وَمَعْلَا لَكُ مَ الْكُفُقِ ثُمَّ مُغِيبَهَا وَاقُطَارَ اَرُضِ اللّهِ فِي حَالِ خَطُوتِی اورآ انی سورج کے طلوع کا مقام پھراس کے غروب ہونے کی جگہ اور اللہ تعالیٰ کا ڈیم کے سب کونے میرے ایک قدم کے فاصلے کے اعربیں اُقَسِلِبُهَا فِسی دَاحَتَسی کَ کُسودَ وَ اَطُوق بِهَا جَمُعًا عَلَی طُولِ لَمُحَیِّیٰ اَطُوق بِهَا جَمُعًا عَلَی طُولِ لَمُحَیِّیٰ میں ان کوایے دونوں ہاتھوں میں ایک کیادے کی طرح الٹ بلیٹ کرتا ہوں سب کوآ تھے جھیلنے کی دریمیں

اَنَسا قُسطُبُ اَقُطَابِ الْوُجُودِ حَقِيدُقَةً عَسلَى مَسَائِسِ الْاقُسطَابِ عِزِّى وَحُرُمَتِى عِسلَى مَسَائِسِ الْاقْسطَابِ عِزِّى وَحُرُمَتِى پیں حقیقت پی اقطاب کا نتات کا قطب ہوں ، تمام اقطاب پرمیری عزت و

حمت لازم ہے

تَسوَمُسَلُ بِسنَا فِی کُلِّ هَوُلِ وَشِدٌ وَ اَغِیُثُکُ فِسی الْاشیسَاءِ طُسرًا بِهِ مَّتِسیُ ہرخوف اور تی جمارا وسیلہ پکڑ، میں ای ہمت کے ساتھ تمام چیزوں میں تیری درکروں گا

آنسا لِسمُسرِيُسِدِی حَسافِيظٌ مَسا يَنَحَافُ هُ وَاَحُسرُ مُسَسهُ مِسنُ کُسلِّ هُسرِّ وَفِتُسنَةٍ مِن اَسِيْ مريد كانگهبان بول جن چيز سے دہ ڈرے ادر ميں ہر برائی اور فتنے سے اس کی حفاظت کرتا ہوں

مُسرِيْدِی إِذَا مَساكَانَ شَسرُقًا وَمَغُرِبًا اُغِنُسهُ إِذَا مَسا صَسارَفِسى اَیِ بَسُلَمَدةِ میرامرید جب مشرق ومغرب میں ہو میں اس کی مددکرتا ہوں خواہ وہ کسی شہر میں ہو

فَيَسا مُنُشِدًا لِلنَّظُمِ قُلُهُ وَلَا تَحَفُ فِسَانَکَ مَسَحُسرُوسٌ بِسعَیْنِ الْعِنسَایَةِ فِسَانَکَ مَسَحُسرُوسٌ بِسعَیْنِ الْعِنسَایَةِ کِهااسَال تعیدے کے پڑھے والے اسے پڑھاور خوف نہ کرتو بلا شہر پچشم عنایت محفوظ ہے

فَكُنُ قَادِرِى الْوَقَاتِ لِلْهِ مُخْلِصًا تَعِيُدشُ سَعِيدًا صَادِقًا لِّلُمَ حَبَّةِ. پی تو وقت کا قادری ہو جااللہ تعالیٰ کے لیے خلص، زندگی گزارے گاسعادت منداور محبت مبن سحيا موكر

وَجَدِّى رَسُولُ اللَّهِ اَعُنِـى مُحَمَّدًا ٱنَسا عَبُسَدُ قَسادِرِ دَامَ عِسزِّى وَرِفُعَتِسى اورميرے نا نارسول الله صلى الله عليه وسلم بين ميرى مرادمحم مصطفي صلى الله عليه وسلم ہیں میں عبدالقا در ہوں میری عزت دبلندی دائمی ہے۔ رب نے غوث نوں شاہی دتی کل جہاناں اتے وهرتی کی اے غوث دی شاہی سب آسانال اتے شاناں والے ولی نے اے غوث دیاں شاناں اتے غوث میرے دا اے قبضہ صائم ساڈیاں جاناں اُتے

# تنيسراقصيده

شَهدُتُ بِسانً السَّلْسة وَالِسى الُولَايَةِ وَقَدُ مَنَّ بِالتَّصُرِيُفِ فِي كُلِّ حَالَةِ میں نے گواہی دی کہ اللہ تعالی والی ہے کل ولایت کا اور اس نے ہر حالت میں ردوبدل كااحسان فرمايا ہے

سَـقَـانِـى رَبّـى مِن كُوس شَرابِهِ وَاسُكُ رَنِي حَقًّا فَهِمُتُ بِسَكُرَتِي میرے رب نے مجھ کوائی شراب محبت کے پیالے بلائے اور درحقیقت اس نے مجھے مست کر دیا ہی میں این شراب معرفت سے مست ہوگیا وَ مَلَكَ عِن مَ مَعَ الْبِحِنَ ان وَ مَا حَوَتُ وَ كُلُ مُسلُوكِ الْسِعَالَ مِيسُنَ رَعِيْتِ يُ اور جُھےاس نے تمام دلوں كااور جن اسرار پردل عاوى بیں ان كاما لك بتایا اور جہانوں کے جملہ ملاطین میری رعیت ہیں

وَفِی حَانِنَا فَادُخُلُ تَرَی الْگاسَ دَائِرًا وَمَسا شَسِرِبَ الْسُعُشَّساقُ إِلَّا بَقِیْتِسیُ اور ہماری شراب معرفت کی دکان میں داخل ہوتو پیالہ کو گھوم تادیجھے گا اور نہیں پیاعثاق نے گرمیراا بحاکھا

رُفِعُتُ عَلَى مَنُ يَدَّعِى الْمُحَبُّ فِي الْوَرِي فَسَقَسِرٌ بَنِي الْمُسَوُلِي وَفُوزُتُ بِنَسُظُورَ قِ ہرمدی محبت پرمخلوق میں جھے اونچا کردیا گیا، پھر دوست نے جھے قریب کرلیا اور میں دیدار میں کامیاب ہوگیا

وَجَالَتُ خُيُولِى فِى الْآزَاضِى جَمِيعِهَا
وَدُقَّتُ لِى الْكَاسَاتُ مِنُ كُلِّ وِجُهَةِ
اورمِرى سلطنت كَمُورُ نِ نِين كسبطاقوں مِن دورُ كَاور جَهِ اورمِرى سلطنت كَمُورُ نِين كسبطاقوں مِن دورُ كَاور جَهِ اورمِرى سلطنت كَمُورُ نِينا لِي مَنْكَاتَ كَ اللهِ مِن ) برطرف بيالے كُفكات كے وَدُقَّتُ لِى الْكَاسَاتُ فِى الْآرُضِ وَالسَّمَا وَالْآرُضِ تَعْلَمُ سَطُوتِي وَالسَّمَا وَالْآرُضِ تَعْلَمُ مَسَطُوتِي وَالسَّمَا وَالْآرُضِ تَعْلَمُ مَسَطُوتِي وَالسَّمَا وَالْآرُضِ تَعْلَمُ مَسَطُوتِي وَالسَّمَا وَالْآرُضِ تَعْلَمُ مَسَطُوتِي وَالسَّمَا وَالْآرُضِ تَعْلَمُ مَسَلَوَ مَا وَرَحْمَةِ وَمَعْوِبًا وَمَعْوِبًا وَحَمَةٍ وَمَعْوِبًا وَصَوْدُ وَالْتَهُ وَالْتَعْلَمُ وَالْتَعْلَمُ مَا وَرَحْمَةٍ وَصَوْدُ وَالْتَعْلَمُ الْمُكُونُ فِي عَوْقًا وَرَحْمَةٍ وَصَوْدُ وَالْتَعَلَيْ وَالْتَعْلَمُ وَالْتَعْلَمُ وَالْتَعْلَمُ وَالْتَعْلَمُ وَلَى الْمَالِي وَالْتَعْلِي وَالْتَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْتَعْلَمُ وَالْتَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْمُ وَالْتَعْلِي وَالْسُرُقُ مِنْ الْمُحْدَى مَسَارَ هَوْدًا وَرَحْمَةٍ وَالْمَعْوِلِيَا وَصَوْدُ وَالْتَعْلَمُ وَالْتَعْلَمِ وَالْتُعْلِي وَالْتَعْلِي وَالْمُعِلِي وَيَعْلُمُ وَقَعْ وَوَمَا وَرَحْمَةٍ وَالْعَرْفِي وَالْتَعْلَمُ وَالْتُعْلِي وَالْتُولِي وَالْتَعْلِي وَالْتَعْلَمُ وَالْتُولِي وَالْتَعْلَمُ وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتَعْلِي وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُولُ وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولُ وَالْتُعْلِي وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِي وَالْتُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِي وَالْتُعْلِي وَالْتُولُ وَالْتُعْ

اور میری حکومت کے نقیب مشرق دمغرب میں گھوم گئے اور میں دکھیوں کے لیے دستگیراور رحمت والا ہوگیا

وَمَنُ كَانَ قَبُلِی يَدَّعِیُ فِيُكُمُ الْهَواٰی یُطَاوِلُنِسیُ إِنُ كَانَ يَقُومِ لِسَطُوتِی اور مجھ سے پہلے جوتم میں دعویٰ عشق کرتا تھا اگر چہ طاقتورتھا میرے دہدبے اور مجھ سے پہلے جوتم میں دعویٰ عشق کرتا تھا اگر چہ طاقتورتھا میرے دہدبے کے سبب ٹال مول کرتا ہے

صببال ول راہ ہے اسکات الُغرامِ سُکافَة شَرِبُتُ بِکَاسَاتِ الُغَرامِ سُکافَة بِهَا أَنْعَشُتُ قَلْبِیُ وَجِسُمِیُ وَمَهُجَتِیُ بِهَا أَنْعَشُتُ قَلْبِیُ وَجِسُمِیُ وَمَهُجَتِیُ مِیں نے بہترین شراب معرفت محبت کے پیالوں سے پی ہے اور ای کے ماتھ میں نے ایپ دل اور جسم وجان کو بلند کیا ہے وَقَدْفُتُ بِبَابِ اللّهِ وَحُدِی مُوجِدًا وَقَدْفُتُ بِبَابِ اللّهِ وَحُدِی مُوجِدًا وَقَدْفُتُ بِبَابِ اللّهِ وَحُدِی مُوجِدًا مِینَ اللّهُ تَعَالَیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوگیا اور میں نہا اللّه تعالَیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوگیا اور میں نہا اللّه تعالَیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوگیا اور میں نہا اللّه تعالَیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوگیا اور میں نہا اللّه تعالَیٰ کے دروازے پر کھڑا ہوگیا اور میں نہا اللّه تعنیٰ اللّه اللّه

حِندُادیا گیاہوں ذِرَاعِسیُ مِسنُ فَوْقِ السَّسَمُواتِ کُلِّھِا وَمِنُ تَحُتِ بَطُنِ الْحُوُّتِ اَمُدَدُثُ رَاحَتِیُ میری کلائی سبآ سانوں کے اوپر سے ہے اور میں نے اپنا ہاتھ (زمین کے نیچ) مچھل کے پید کے نیچے دراز کردکھا ہے

اور مجھے یکارا گیا اے جیلانی داخل ہواورمت ڈرومیں اہل عنایت ہے پہلے

وَاَعُسلَسُمُ نَبِياتَ الْآرُضِ كَمُ هُونَابِتُ وَاَعُسلَسُمُ رَمُسلَ الْآرُضِ كَسمُ هُوَ رَمُسلَةِ اور میں زمین کے اگاؤ کوچانتا ہوں کہ وہ کتنا اگا ہوا ہے اور میں زمین کی ریت کوچانتا ہوں کہ وہ کتنے ذریے ہیں

وَاَعُلَمُ عِلْمَ اللَّهِ اُحْصِدَى حُرُوُفَهُ وَاَعُلَمُ مَوْجَ الْبَحُوكَمُ هُوَ مَوْجَةِ اور مِن الله تعالیٰ کے علم کوجانیا ہوں جھے اس کے حروف کا شار ہے اور میں سمندر کی موجوں کوجانیا ہوں کہ وہ کتنی ہیں

وَلِسَى نَشُساً ہُ فِسَى الْسُحْبِ مِنُ قَبُلِ آدَمَ وَسِسِرِّى سَرَى فِى الْكُونِ مِنُ قَبُلِ نَشُاتِى اور میری کونیل محبت میں آدم سے پہلے ہے اور میرا بھید جہان میں میری بیدائش سے پہلے پوشیدہ ہے

وَمِسِرِی فِسی الْسَعُلُیا بِنُورِ مُسَحَمَّدٍ فَسُحُنِسًا بِسِسِرِّ السَّلْسِهِ قَبُلُ النَّبُوّةِ اور میرا بجد بلندی میں محصلی الله علیه وسلم کے نور کے ساتھ تھا ہی ہم اللہ کے بجد میں نیوت سے بہلے تھے

مَسَلَّكُ بَا اللَّهِ هَسَرُقً وَمَغُرِبًا وَإِنْ شِنْتُ أَفُنَيُتُ الْاَنَهِ مِلْحُظَيِّى مِن الله كِشهرول كِمشرق ومغرب كاما لك موكيا اورا كرمين جامون تو لوكول كوا بِي آئكه جَفِيكِ مِين فناكردون وقَالُهُ الْفَالُدُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ فَا مُنْ مَنْ مَنْ وَمَا

وَقَالُوا فَانَتَ الْقُطُبُ قُلْتُ مُشَاهِدًا وَأَنْسُلُو كِتَسَابَ اللَّهِ فِى كُلِّ سَاعَةِ اور انہوں نے کہا کہ آپ قطب ہیں میں نے مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر گھڑی اللہ کی لکھت پڑھتا ہوں

وَنَساطِسُ مَسَا فِسى اللَّوْحِ مِنُ كُلِّ آيَةٍ وَمَسا قَسدُراًيُستُ مِسنُ شُهُودٍ بِمُقَلَةِ اور بیں لوح محفوظ میں ہرنشانی و یکھنے والا ہوں اور جو میں نے اپنی آئھ سے ظاہر دیکھا ہے

فَ مَنُ كَانَ يَهُ وَانَا يَجِئَ لِمَحَلِنَا وَيَدُخُلُ حِي السَّادَاتِ يَلُقَى الْغَيِنُمَةِ توجوجم سے عجت رکھتا ہے ہارے پاس آجائے اور سادات کی چراگاہ میں داخل ہوجائے عثیمت یالے گا

وَقَسَالُوُ الِسَى يَسَا هَلَمَا تَسَرَّكُتَ صَلَاثَكَ وَلَسَمُ يَسَعُسَلَسَمُ وُ اَنِّسَى اُصَلِّسَى بِسِمَكَّةِ اوروہ بولے بیتم نے اپٹی ٹما زچھوڑ دی ہے اورانہوں نے جانانہیں کہ ہیں تو نماز مکہ شریف میں پڑھتا ہوں

وَلَا جَسامِعٌ إِلَّا وَلِسَى فِيُسِهِ مِنْبَسَرٌ وَلَا مِسنُبَسِرٌ إِلَّا وَلِسَى فِيُسِهِ خُسطُبَتِسَى اوركوئی جامع مجرنہیں گریہ کہاس میں میرامنبر ہے اوركوئی منبرنہیں گریہ کہاں میں میرا خطبہ ہے

وَلَا عَسالِهُ إِلَّا بِسِلْمِسَى عَسالِمٌ وَلَا سَسالِكُ إِلَّا بِسفَرُضِسَى وَسُنَتِى اوركوئى عالم بيں مگر ميرے علم كے ماتھ عالم ہے اوركوئى ما لك نہيں مگر ميرے فرض وسنت كے ماتھ وَلُو لَا رَسُولُ اللّهِ بِالْعَهُ دِسَّابِقًا
لَا عُفَلَتُ بُنيَانَ اللّهِ بِالْعَهُ دِسَّامِتِی لَا غُفَلَمتِی اوراگررسول الله سلی الله علیه و کلم کاعهد ما بق ( بخش امت کے لیے ) نه وتا تو ضرورا بی عظمت کی وجہ سے ممارت جہم کے درواز بند کر دیتا مُریدِی لک البُشرای تکون علی الُوفَا مُریدِی لک البُشرای تکون علی الُوفا اِذَا کُنت فِی هَمِ اُغِفُک بِهِ مَّتِی الْوَفَا اِنْ الْحَدُن عَلَی الْوَفَا الْحَدُن عَلَی الْوَفَا الْحَدُن عَلَی الْوَفَا الْحَدُن مِن مِن الْحَدُن عَلَی الْوَفَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مُرِيُـدِى تَـمَسَّكَ بِـى وَكُنُ بِى وَاثِقًا لِآخُـمِیُکَ فِــى الـدُّنیَا وَیَـوُم الْقِیَـامَةِ

ا میرے مرید میرے دامن کومضبوطی سے تقام لے اور میرے ساتھ پختہ ارادت ہوتا کہ میں دنیا میں اور قیامت کے روز تیری حمایت کروں

أنْسالِسمُسريْسِدِی حَسافِيظُ مَّا يَسَخَافُسهُ

وَأَنْسِجِيسِهِ مِسنُ شَسِرِالْأُمُورِ وَبَلُوَةٍ

میں این مرید کا محافظ ہوں جس چیز سے کہ وہ ڈرے اور میں معاملات کی برائی اور تی سے اسے نجات دلاتا ہوں

وَكُسنُ يَسامُسِرِيُسِدِى حَسافِسظُا لِعُهُودِنَا أَكُسنُ حَساضِسَ الْسَمِيسُزَانِ يَسُومَ الْوَقِيسُعَةِ اورائے میرے مریدتو ہمارے وعدول كامحافظ ہوجا تیں بروز قیامت میزان برحاضر ہول گا

> أنَّ اكنُستُ فِسى الْعُلْيَ ابِنُورِ مُحَمَّدٍ وَفِسى قَسَابَ قَوْسَيْنِ الْجَيِّمَاعُ الْاَحِبَّةِ

میں بلند یوں میں نورمحرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور قاب قوسین میں پیاروں کاملاپ تھا

أَنَسا كُنُتُ مَعَ نُوحٍ أَشاهِدُ فِى الُوَرَى بِحَسارًا طُوُفَانًا عَلَى كَفِّ قُدُرَتِى بِي نُوحَ عليه السلام كِراته هَامشا بِره كرتا تَّحاقُلُوق مِين دريا وَل اورطوفان كالية دست قدرت پر

و کُنستُ مَعَ إِبُرَاهِیُمَ مُلُقًی بِنَادِ ٩ وَمَسَا بُسِرِّ دَ الْسِیْسُراَنُ إِلَّا بِسَدَعُوتِسِیُ اور میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا جب کہ وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ ٹھنڈی نہ وکی گرمیزی دعاہے

اَنَ ا كُنُتُ مَعَ رَاعِسى اللَّذِيئِحِ فَلَاءَهُ وَمَسا نَسزَلَ الْسَكِبُشَانُ إِلَّا بِفَتُوتِسَى میں اساعیل کے والدعلیما السلام کے ساتھ تھا ان کے فدیے کے وقت اور مینڈ ھانازل نہوا گرمیری ہی جوانمردی کے سبب

أنَّ الْحُنْتُ مَعَ يَعُقُونَ فِي غَشُوعَيُنِهِ وَمَا بَرِئَتْ عَيُنَاهُ إِلاَّ بِتَفُلَتِسَى مِن يعقوب عليه السلام كرما تعرها جب كهان كي آنكه بندموكي اورنبيس آئيس ان كي آنكيس مگرمير مسلحاب دئن سے

اَنَ الْحُنُتُ مَعَ إِدُرِيْسَ لَمَّا أُرتَقَى الْعُلَا وَاقَسَعَدُتُ مُ الْفِرُ دُوسَ اَحُسَنَ جَنْتِی میں ادریس علیہ السلام کے ساتھ تھا جب کہ وہ بلندی پر چڑھے ادر میں نے ان کواپئی بہترین جنت میں بٹھا دیا اَنَسا کُنُستُ مَعَ مُوسِنی مُنَاجَاةً رَبِّهِ وَمُوسِنی عَصَاهُ مِنُ عَصَایَ اسْتَمَدَّتِ میں مولی علیہ السلام کے ماتھ تھا جب کہ وہ اپ رب سے مناجات کرتے تھے اور مولی علیہ السلام کاعصاہ میر ہے ستمد ادکے عصاول میں سے (ایک عصا) تھا اُنسا کُنُتُ مَعَ اَیُّوبَ فِی زَمَنَ الْبَلا وَمَسا بَسوِئَتُ مَعَ اَیُّوبَ فِی زَمَنَ الْبَلا میں ایوب علیہ السلام کے ماتھ تھا جب وہ آزمائش میں جتلاتھ اور ان کی بلا دور نہ ہوئی گرمیری وعاہے

اَنَاكُنُتُ مَعَ عِيُسْ وَفِى الْمَهُدِنَاطِقًا وَاَعُطِينَتُ مَعَ عِيُسْ وَدَاؤَ دَحَلاوَ قَانَعُ مَهِ وَاعُطِينَ عليه السلام كِما تُحدَّقا جب كه وه جھولے میں بولتے تصاور میں نے داؤدکو نغے کی مشاس عطاکی

اَنَسا السَّذَاكِرُ الْسَسَدُكُورُ ذِكْرًا لِلَاكِرِ اَنَسا الشَّساكِرُ الْسَهَشُكُورُ شُكُرًا بِنِعُمَةِ مِيں نَدُكُورِكا وَاكر ہوں وَكر ہوں وَاكر كے ليے مِيں مَشْكُورِكا ثَاكر ہوں تعمت كا شكر ہوں

أنّا الْعَاشِقُ الْمَعُشُوقُ فِي كُلِّ مُضَمِدٍ

أنّا السّامِعُ الْمَسُمُ وعْ فِي كُلِّ نَعُمَةِ

مِن عاشَ مِردل كَاندرمعثوق مول مِن سِنْ والا برنغ كَاندرسنايا كيابول أُ

أنّساالُ وَاحِدُ اللّفَرُ وُ الْكَبِيرُ بِلَا اتِسِهِ

أنّسا الْوَاصِفُ الْمَوْصُوفُ شَمْيُخُ الطَّرِيُقَةِ

مِن ابْن ذات بِريكانداور قرد بَير مول مِن صفت كرن والاصفت كيا كيا شَيْخُ

طريقت ہوں

وَمَا قُلْتُ هَذَا لُقَولُ فَنحُرًا وَّإِنَّمَا اللَّهُ وَلَ فَخُرًا وَّإِنَّمَا اللَّهُ وَنَ حَقِيهُ قَتِی الإِذُنُ حَتْمی يَعُرِفُونَ حَقِيهُ قَتِی الإِذُنُ حَتْمی يَعُرِفُونَ حَقِيهُ قَتِی الإِذُنُ حَتْمی يَعُرِفُونَ حَقِيهُ قَتِی اور میں نے بیبات بطور فُرْمِیں کہی بلکہ چھے حکم آیا ہے یہاں تک کہ لوگ میری حقیقت کو پہچان لیں حقیقت کو پہچان لیں

وَمَا قُلُتُ حَتْمَ قِيلَ لِي قُلُ وَلَا تَخَفُ فَسانَسْتَ وَلِسِي فِسِي مَقَسامِ الْوَلايَةِ اور میں نے نہیں کہا یہاں تک کہ جھے کہا گیا کہ کہداور مت ڈرپس تو مقام ولایت میں میرادوست ہے

وَإِنَّ شَسِحٌسِتِ الْمِيسُزَانُ وَاللَّهِ نَالَهَا بِعَيُسِسَىُ عِنَسا يَساتِسى وَلُطُفِ الْحَقِيُقَةِ اودا گرميزان جھکا ہواہے بخدا ليے پچی ہے میری عنایت کی نظراور حقیقت کی مہربائی

حَـوَائِـجُـکُـمُ مَـقُـضِيَّةٌ غَيُـرَ اَنَّنِسَىُ
اَدِيهُ كُـمُو تَـمُشُو طَـرِيهُ قَ الَـحُـقِيُقَةِ
الْرِيهُ كُـمُو تَـمُشُو طَـرِيهُ قَ الْـحُـقِيُقَةِ
الْمَارَى حاجات يورى كى كَى بين سوائے اس كے كه بين چاہتا ہوں كه تم
حقیقت كى راہ چلو

نُسوَصِّیسُکُمُو کُسُسرَالنَّهُوسِ لِلَانَّهَا مَسرَاتِسبُ عِسزِّ عِسنُسدَ اَهُلِ السطَّرِیُهَ فَهِ میں تم کو کسرنفسی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اہل طریقت کے زدیک کے مراتب ہیں وَمَسنُ حَسدُّ فَنُسُهُ نَفُسُهُ بِسَكُبُّرِ تسجدُهُ صَسغِيُسرًا فِي الْعُيُونِ الْآقِلَةِ اورجس كانفساس سے تكبر كے ماتھ بات كرئة اس كوتقيرلوگوں كى نظروں ميں ذليل يائے گا

وَمَنُ كَانَ يَنحُشَعُ فِى الصَّلُوةِ تَوَاضُعًا مَسعَ السَّلْسِهِ عَسزَّتُسهُ جَسِمِينُعُ الْبَسِرِيَّةِ اورجوعا جزى كرے ثماز مِيں الله كے ماتھ تواضع كرتے ہوئے سب مخلوق اس كى عزت كرتى ہے

فَ جَدِّى رَسُولُ اللَّهِ طُه مُ حَمَّدٌ أنسا عَبُسدُ النَّفَ ادِرِ شَيْئَحُ كُلِّ طَرِيَ قَدِ تومير كنانا رسول الله صلى الله عليه وملم طلاحم صلى الله عليه وآله وملم بين مين عبدالقادر برطريقت كاشِخ بون

#### منڤيت

تری ہر شان ہے یا غوث! شان لانانی انانی ہے تو لاریب شرح عظمتِ ما اعظم شانی جمالِ ذات رب کی آپ ہیں تصویر لانانی نظر آتے ہیں آپ اے ماہ جیلاں یوسف ٹانی تمہاری چاند سی صورت ہے وہ تصویر تورانی! نہ کوئی آپ کا نانی مند کوئی آپ کا نانی ملک اور جن و انسال پر تمہیں حاصل جہانیانی تمہاری مند عرفان اور رنگ سلیمان

حسن کالال ہے تو ، تو حسین یاک کا جائی ترے تقویٰ میں ہے رنگ اولیں شان سلمانی حضورِ غوثِ اعظم عبد قادر شاه جبلانی يقييًا آڀ بي قطب زمال محبوب سجائي ہے بغداد معلیٰ میں ہمیشہ آئینہ برکف مدینہ کی نجف کی کربلا کی جلوہ یہ سامانی . بزارول اولیاء رہتے ہیں حاضر باش روضہ میں مسمتات کے کیے ہیں اب بھی تمہارے در کی دربانی پینا پرصاحب قرآل کے ہوتم ایسے مہ یارے تہارا مصحف عارض ہے اک تفیر قرآنی قدم سب اولیاء کی گردنوں یر ہے تراشاہا شب معراج تو نے پائی سے معراج روحانی ملی ہے علم کی دولت رسول اللہ سے تھے کو سے ہر دم آپ کے پیش نظر اسرار پنہائی رُخِ گُلگوں کا غازہ سُرخی خون شہیداں ہے ہیں قرباں لعل لب پر آپ کے لعل بدخثانی مِرا ذوق عقیدت تربے در کی خاک بوی ہے ے تیرا مشرب و مسلک خدا بنی خداداتی معینی ، قادری ، چشتی، نظامی اے ضیاء ہوں میں مرا ذوق عقیدت ہے ہمیشہ سے ثنا خوانی (مولاً ناضاء الله قادري)

## جوتفاقصيره

وه عظیم الشان تصیدہ جس میں اللہ تعالی کے ننا نوے ناموں کے ساتھ استغاثہ کیا حمیا ہے۔

هُ وَعُتُ بِسَوْحِیُدِ الْإِلَٰهِ مُبَسَمِلا سَاخُتِمُ بِاللَّهِ کِوُ الْحَمِیْدِ مُجَمِّلا آغاذ کیا میں نے توحید الی کے ماتھ بم اللہ پڑھ کر عفریب اختام کروں گا تعریف والے ذکر کے ماتھ خوبھورتی ہے

وَاَشُهَدُانَ السلْسة لَا رَبَّ غَيْرُهُ تَنَفَزَّهَ عَنُ حَسُرِ الْعُقُولِ تَكَمَّلا مِن كُوائِى دِينَا ہُول كہ اللہ تعالیٰ کے سواكوئی پروردگارہیں عقلوں کے احاطے سے وہ کمل طور پر یاک ہے

وَاَرُسَلَ فِيسنَا اَحْمَدَ الْحَقَّ قَيْدًا نَبِيسا بِسِهِ قَسَامَ الْمُوجُودُ قَسَدُ خَلا اور بھیجا ہم میں احمر مجتبی کوئل کے ماتھ مرتبہ نبوت عطا کر کے جن کے سبب وجود کا بنات قائم ہے اور تشریف لے مجھے

فَعَلَّمَنَ الْمِعْلُ خَيْسٍ مُوَيَّدٍ وَاظُهَرَ فِيْنَا الْحِلْمَ وَالْعِلْمَ وَالْوَلَا وَاظُهُرَ فِيْنَا الْحِلْمَ وَالْعِلْمَ وَالْوَلَا پی جمیں ہر بھلائی سکھلائی جوتا تیدی ہوئی ہے اور ہم میں بردیاری علم اور محبت کوظا ہر فرمایا فَیَسا طَسالِبُ عِسزٌ ا وَ کَنُنزً ا وَ دِفْعَةً مِنَ اللّٰهِ فَادُعُوهُ بِأَسُمَائِهِ الْعُلَا پِس الله ہے عرص ،خزائے اور بلندی کے طالب اس کے بلند ناموں کے وسلے سے دعا کر

فَقُلُ بِانُكِسَارٍ بَعُدَ طُهُرٍ وَقُرُبَةٍ فَاسُنَكُ لَكَ اللَّهُمَّ نَصُرًا مُعَجَّلاً پی تو کہ عاجزی کے ساتھ پاکیزگی اور عبادت کے بعد کہ اے اللہ میں جھ ہے جلد مدد کا سوال کرتا ہوں

بِحَقِّکَ یَا رَحُمانُ بِالرَّحُمَادِ الَّتِیُ اَحَاطَتُ فَکُنُ لِی یَا رَحِیهُ مُجَمِّلًا پوسلہ اپنے حق کے اے رحمٰن! اس رحمت کے ماتھ جوا حاطہ کیے ہوئے ہے اے رحیم مجھے اچھا کردے

وَیَا مِلکُ قُدُّوُسُ قَدِّسُ سَرِیُرَتِیُ وسَلِّمُ وُجُوُدِی یَا سَلامُ مِنَ الْبَلَا اوراے بادشاہ نہایت پاک میرے باطن کو پاک کردے اوراے ملامتی دینے والے میرے وجود کو بلاول سے ملامت رکھ

وَيَا مُؤهِنٌ حَبُ لِى اَمَانًا مُحَقَّقًا وسِتُرًا جَمِيلًا يَسا مُهِيمِنُ مُسْبِلاً اوراے امان دینے والے جھے کی امان عطافر ما اورا چھا دراز پر دہ اے تگہان عَبِرِیُن اَرِلُ عَنُ نَفُسِیَ اللَّالَ وَاحْدِینی بِعِبِرِیُن اَرِلُ عَنُ نَفُسِیَ اللَّالَ وَاحْدِینی بعِبِرِی یَسا جَبَّارُ مِن کُلِّ مُعُضِلا اے عزت والے میری ذات سے ذلت کوذائل کردے اوراے عظمت والے

رَجُونُكَ يَما غَفَّارُ فَاقْبَلُ لِتَوْبَتِي بِقَهْرِكَ يَا قَهَّارُ شَيْطَانِي اخُذُ لَا المعفرت فرمانے والے میں نے جھ سے امیدر کی پس میری تو بر قبول فرما اورائے غلبے والے اپنے قبر سے میرے شیطان کوذلیل کر اورائے غلبے والے اپنے قبر سے میرے شیطان کوذلیل کر بستحقِّک یَا وَهَابُ عِلْمًا وَحِکُمَةُ وَلِللَّهِ رَبِّقِ یَسَا رَزَّاقَ مُنْ لِلَیْ هُسَقِلًا الماری والے بوسیلہ اپنے حق کے علم وحکمت عطافر ما اورائے روزی دیے والے میرے لیے روزی آمان فرما

وَبِالْفَتُ مِ يَا فَتُاحُ نَوِّدُ بَصِينُوتِیُ وَبِالْعِلْمِ نِلْنِیْ يَا عَلِیْمُ تَفَضُّلا اے کھولنے والے کامول کے فتح کے ماتھ میری بھیرت کوروش کراورا علم والے جھے اپنے نفل سے علم عطاکر وَیَسا قَسابِسِضُ اقْبِسِضُ قَلْبَ کُلِّ مَعَالِیدِ وَیَسَا قَسابِسِطُ ابْسُسطُنِیُ بِا نُسَوادِکَ الْعُکَلا

اوراے بند کر نیوالے ہردشمن کے زل کو بند کر دے اوراے کھولنے والے اپنے بلند بھیدوں کے ساتھ میرے سینے کو کھول دے وَيَسا خَسافِيضُ قَدُرَ كُلِّ مُنَافِق وَيَارَافِعُ إِرُفَعُنِي بِرُوْحِكَ ٱثُقَالا اوراے بیت کرنے والے ہرمنافق کی قدر بیت کردے اوراے بلند کرنے والے اپنی بھاری روح کے ساتھ جھے بلند کردے سَــأَلُتُکَ عِــزًا يَــا مُعِزُّ لِاَهُلِـهِ مُسذِلٌ فَذِلُ الظَّالِمِيُنَ مُنَكِّكُلا اےعزت دیئے والے اپنوں کو میں جھے سے عزت کا طالب ہون اے ذلت دينے والے ظالموں کوعبر تناک طور پر ذکیل کر فَعِلْمُكَ كَافِ يَا سَمِيعُ فَكُنُ إِذَا بَصِيُرًا بِحَالِى مُـصُلِحًا مُتَقَبِّلاً اے سننے والے تیراعلم کافی ہے جب تو میرے حال کا دیکھنے والا ہے ہیں ہوجا اس کو قبول کرنے والاسنوارئے والا فَيَاحَكُمْ عَدَلُ لَطِيُفٌ بِخَلْقِهِ خَبِيُـرٌ بِـمَا يَخُفَى وَمَا هُوَ مُجُتَلاً يس اے فيصله كرنے والے انصاف كرنے والے اپن مخلوق برمهر بال خبرر كھنے والے ہر بوشیدہ اور ظاہر کی فَجِلُمُكَ قَصُدِى يَا حَلِيُمُ وَعُمُدَتِى وَانْتَ عَظِيهُ عُظُمُ جُودِكَ قَدُعَلا اے بردیار پس تیری برد باری میراقصد وارادہ ہے اور توعظیم ہے تیرے جودو عطا كي عظمت بلند موكني

غَفُورٌ وَّسَتَّارٌ عَلَى كُلِّ مُذُنِبٍ شَكُورٌ عَلْى اَحْبَابِهِ وَمُوَصِّلًا

بخشنے والا پر دہ پوٹ ہر گنہگار کا صلہ دینے والا اپنے دوستوں کا اور ملانے والا

عَلِى وَقَدُ اَعُلَى مَقَامَ حَبِيبِهِ كَبِيرٌ كَثِيرُ الْخَيْرِ وَالْجُودِ مُجُزِلًا

بلندہادرائیے حبیب کا مقام بلّند کر دیا بڑا ہے بہت ہی ٹیر و بخشش والا بہت دینے والا ہے

حفاظت فرمانے والا ہے ہیں کوئی شے اس کے علم سے باہر ہیں قوت دینے والا مجہمان ہے بلندویست مخلوق کا

> فَىحُكُمُكَ حَسْبِی یَا حَسِیبُ تَوَلَّنِی وَانْتَ جَلِیلٌ کُنْ لِغَیمِ مُنَکِّلًا فارت کر زوا لیارتدادْها می لیکانی یا

اے کفایت کرنے والے ہیں تیرا فیصلہ میرے لیے کافی ہے میری مد دفر ما اور بزرگ ہے ہوجامیرے غم کامٹانے والا

اللهى كريم أنت فَاكْرِمُ مَوَاهِبِيُ وَكُنُ لِعَدُوِي يَهِ أَنْتَ فَاكْرِمُ مَوَاهِبِي وَكُنُ لِعَدُوِي يَهِ أَقِيْبُ مُجَنُدِلا اللي توكريم ہے پس جھے عطيات بخش اورائے تکہبان ميرے دعمن کو پچھاڑنے والا ہوجا

دُعَوْتُکَ یَسا مَوُلَی مُسجِیْبًا لِمَنُ دُعَا قَسدِیْسَمَ الْعَطَسایَسا وَاسِعَ الْنَجُوْدِ فِی الْمَلاَ اے مالک قبول کرنے والے جوکوئی لکارے میں نے تجھے لکارا ہے اے قدیم عطاؤوالي على بخشش والعطاؤل ميس

اللهى حَكِيمٌ ٱنْتَ فَاحُكُمُ مَشَاهِدِى فَـوُدُّكَ عِـنُـدِى يَـا وَدُودُ ثَـنَزَّلا

الہی تو تھمت والا ہے میری حاضری کی جگہوں کا فیصلہ فرما اے دوست تیری محبت میرے میاس نازل ہوگئ

مَحِيُدُ فَهَبُ لِى الْمَجُدَوَ السَّعَدَ وَالُولَا وَيَا بَاعِثُ ابُعَثُ نَصْرَ جَيُشِى مُهَرُولاً

ریے بعد کے بین مجھے بزرگی وسعادت اور محبت عطافر ما اور اے بھیجنے والے میرے بھا گئے لئنگر کی مدذ تھیج میرے بھا گئے لئنگر کی مدذ تھیج

شَهِینَدُ عَلَی الْاشَیاءِ طَیّبُ مَشَاهِدِیُ وَحَدَقِّ فِی لِسی حَدَقَ الْسَمَوادِ دِمَنُهَلا توچیزوں پرگواہ ہے میرے حاضر ہوئے کی جگہوں کو پاک کردے ادر میرے لیے پینے کے گھا ٹوں کاحق ٹابت کردے

اللهب و کیک آنت فاقس حوائبی و کیک و کیک افسان الفوی موکانبوک ویک فی اِذَا کسان الفوی مُوکگلا الہی تو کارساز ہے ہیں میری حاجات کو پوری فرما اور وکیل جب توی ہوتو کافی ہوتا ہے

مُتِیُسنٌ فَسمَتِّنُ ضُعُفَ حَولِی وَقُویِّنِیُ اَغِستُ یَسا وَلِسی عَبُدًا دَعَساکَ نَبَتَلا اے مضبوط میری طافت وقوت کے ضعف کو مضبوط کردے اے دوست اپ بندے کی مدوفر مااس نے تجھے بیکارا ہے دنیا سے منقطع ہوکر

حَـمِـدُتُکَ يَسامَوُلُسى حَـمِيُدًا مُوَجِّدًا وَمُسحُسِى ذِلَاتِ الْسَوَرَحِ وَصَعَدِّلَا اے مالک سمراہے ہوتے وحدانیت کا معتقد ہوتے ہوئے تیری تعریف کرتا ہوں اور مخلوق کی لغزشوں کو گھیرنے والے درست کرنے والے اِلْهِى مُبْدِى الْفَتُحَ لِى اَنْتَ وَالْهُلاحِ مُعِيدٌ لِمَسافِسي الْكُون إِنْ بَسادَاَوُخَلا النی میرے لیے فتح اور ہدایت کے ظاہر فرمانیوالے کا ئنات کی ہرموجود اور گزری چ<u>ز</u>کے دوبارہ پیدا کرنے والے سَالْتُکَ یَا مُـحِیُ حَیَا ةَ هَنِیْنَةً اَمِتُ يَا مُمِينُتُ اَعُدَاءَ دِيْنِي مُعَجَّلًا اے زندگی دینے والے میں بخھ سے خوشگوار زندگی ما نگتا ہوں اے موت دینے والےمیرے دینی دشمنوں کوجلدموت دے يَا حَى اَحْي مَيْتَ قَلْبِي بِذِكْرِكَ الْقَدِيْسَمَ فَكُنُ قَيْوُمَ سِرِّى مُوَصِّلًا اے زندہ میرے مردہ دل کواینے ذکر قدیم سے زندہ کر دے پس میرے بھید کو قائم ركضے والا ملانے والا موجا وَ يَسا وَاجسدَ الْانْسوَادِاَوُجسدُ مَسَرَّتِسي وَيُسامَسا جِدَالْانُوادِ كُنُ لِي مُعَوِّلا اسانوار كموجودكرن والميرى خوشى كوموجودكراورا الواركى بزركي واسليمير الددكار بوجا

وَيَسَا وَاحِسَدُ مَسَا ثَسَمُ إِلَّا وُجُودُهُ وَيَسَا صَسَمَدُ قَسَامَ الْوُجُودُ بِهِ عَلا اورا یکا جس کے سوایہال کوئی موجودی اورا ہے بنیاز جس سے تمام موجودات کوتیام ہے وہ بلند ہے وَ اَ قَادِرٌ ذَالْبَطُشِ اَهْلِکُ عَدُونَا وَ مُ قَتَدِرٌ قَدِرٌ لِحُسَّادِنَا الْبَلا اورائ توانا گرفت فرمانے والے ہمارے دہمن کو ہلاک کر دے اورا ہے قدرت والے ہمارے ماسدوں کے لیے بلامقدر کردے وَقَدِمُ لِسِرِّیُ یَا مُقَدِّمُ عَافِیٰی مِنَ الصَّرِ فَضُلا یَا مُوَّدِّرُ ذَالْعُلا اے آگر نے والے میرے بھید کو ہو حادے اورا ہے بچھے کرنے والے بلندی والے ایے نظل سے بچھے تکلیف سے بچا

بلندی والے اپنے مسل سے پیھے تھیف سے پچا واَمنبِ قُلنَ الْحَیُسُواتِ اَوَّلَ اَوَّلَا وَیَا آخِہ وُ اخْتِہ لِمِی اَمُوْتُ مُهَلِّلا اور اے اول پہلے ہماری نیکیوں کوسبقت دے اور اے آخر میرا خاتمہ کرکہ میں مروں تہلیل کرتے ہوئے

وَیَاظَاهِرُ اظْهِرُ لِی مَعَادِفَکَ الَّتِیُ بِبَاطِنَ غَیُبِ الْغَیْبِ یَا بَاطِنًا وَّلاَ اوراے ظاہرا بی معرفت کے مقامات ظاہر کر جوغیب الغیب کے باطن میں بیں اوراے پوشیدہ دوئی والے

وَیَا وَالِی اَوُلِ اَمْرَنَا کُلَّ نَاصِحِ
وَیَا مَتَعَالِ ارْشِدُ وَاَصُلِحُ لَهُ الْوَلَا
اے کام بنانے والے ہر تھیجت کرنے والے ہمارا کام بنادے اور اے بلندو برتراس کے لیے دوئتی سیرھی و درست کردے وَيَسَا بَرُّيَسَا رَبُّ الْبَرَايَا وَمُوَّهِبَ الْعَطَسَايَسَا وَيَبَاتَوَّابُ تُبُ وَتَقَبَّلا

اوراے نیک کاراے پر دردگار مخلوق کے اور عطا کیں بخشنے والے اور اے توبہ قبول کرنے والے رجوع فرمااور قبول کر

> مَعَ الْأَلِ وَالْاَصْحَابِ جَمُعًا مُوَّيَّدًا وَبَعُدُ فَحَدُمُدُ اللَّهِ خَتُمًا وَاَوَّلَا

اور آپ کے آل واصحاب پر جو تائید شدہ جماعت ہے اور پھر تعریف اللہ کے لیے ہے انتہا ابتداء میں

> یاک دربار سلطان بغداد کا ور حقیقت محمد کا دربار ہے لا تخف جس کا طالب کو ارشاد ہو بس میمی ایک دنیا میں سرکار ہے ان کا لہرایا ہے جہاں میں علَم ہر ولی کے ہے کندھے پر ان کا قدم ان کے قدموں کی برکت سے ہراک ولی بن کیا سارے زمانے کا مخار جس كا كھاتے ہيں كيت اس كے كائيں كے ہم یاد غوث جلی کی منائیں کے ہم نعرہ یا غوث اعظم لگائیں کے ہم وشمنول کے لیے بیہ ہی تکوار ہے پوچھ کے نہ میرے فوٹ سے جب تلک دن کلتا تہیں رات ہوتی نہ ہے

راز جس کا سمندر کو صحرا کرے کون جانے وہ خود کیما اسرار ہے دشمنوں تم جلو بغض کی آگ میں چرچ ہوتے رہیں گے میرے غوث کے دکھے سکتے ہیں وہ شان کیا غوث کی جن کے رہتے میں کینے کی دیوار ہے میرے آقا میرے دل کی سن لے صدا ہوں غلام اور ابن غلام آپ کا جہ مشغلہ تیری مدحت ہی صائم کا ہے مشغلہ یہ تیرے درکار ازلی نمکخوار ہے میں نے والی فصیدہ یہ میں نے والی فصیدہ

عَلَى الْاوُلِيَا اَلْقَيْتُ سِّرِى وَبُرُهَانِى فَهَا مُوابِهِ مِنُ سِرِسِرِى وَاعْكَلانِى اولياء پر میں نے اپنے بھیداور ہر ہان کوڈالانو دہ میرے خاص بھیداور اعلان سے جیران ہوگئے

فَسَاسُكُوهُمْ كَسَاسِى فَبَا تُوبِخَمُوَيِى سُكَارَى حَيَارَى مِنْ شُهُودِى وَعِرُفَانِى پسمير \_ پيالے نے ان كومت كرديا تؤوه ميرى شراب معرفت كا وجه مير \_ مشاہد \_ اور عرفان سے مست اور تيران ره گئے انسا كُنْتُ قَبُلَ لُقَبُلِ قُطْبًا مُسَجَّلًا وَطَافَتُ بِنَى الْكَمُلَاكِ وَالرَّبُ سَمَّانِى میں پہلے سے بھی پہلے قطب معظم تھا اور میرے سامنے ملکیتیں گھو میں اور میرا نام میرے رہے نے رکھا

خَرِفْتُ جَمِيعُ الْحُجُبِ حِينَ وَصَلْتُ فِي مَسكَسان بِسِهِ قَسدُ كَسانَ جَسِدِى لَسهُ دَانِسَى مِن نِهَامِ جَابُات طے كرليے تواس جگہ پنچا جہال مير سے ناناصلی الله عليہ ولم مير بے قريب ہوئے ہے

وَقَدُ كَشَفَ الْاسْسرَارَ عَنُ نُـوُدِ وَجُهِ ، وَهِنُ خَسَمُ وَ التَّوْحِيُدِ بِالْكَاسِ اَسْقَانِی اور تحقیق اپنے چہرہ اقدس کے نور سے بھید کھول دیۓ اور جھ کو شراب توحید پیالے سے پلائی

انَسَا السُدُّرَةُ الْبَيُّطَسَا اَنَا سِدُرَةُ الرِّطَا تَسَجَلَّتُ لِى الْا نُوَارُ وَاللَّهُ اَعُطَانِي مِن سفيدموتى بول مِن خوشنودى كاسدرى بول مير \_ ليے انوار چيكے اوراللہ تعالی نے جھ كوعطافر مائے

وَصَلَتُ إِلَى الْعَرُشِ الْمَجِيْدِ بِحَضَرةِ فَنَسادَ مَنِسى رَبِّسى حَقِينُقًا وَنَاجَانِى مِن مُرْش مجيدتك حنورى مِن بَيْجَ ميا - الميت كي وجه سے مير سے رب نے مجھ سے ہم شيني اور مرکوشی فرمائی

نَظُورُتُ لِعَرُضِ اللَّهِ وَاللَّوْحِ نَظُورَةً فَلاحَتُ لِى الْاَمُلاکُ وَالرَّبُ سَمَّانِی میں نے ایک نظر عرش النی اور لوح محفوظ پر ڈالی تو میرے لیے ملکیتیں ظاہر ہوئیں اور میرانام میرے رہے ا وَتَسوَجُ بِنِسَى تَساجَ الْوِصَسالِ بِنَظُرَةٍ وَمِنُ خَلَعِ التَّشُويُفِ وَالْقُرُبِ اَكْسَانِی ادراس نے بہ یک نظر مجھے وصال کا تاج پہنایا اور مجھے بزرگ اور قرب کالہاس پہنایا

فَلُو اَنْدِ اللهِ اَلْهَا اَلْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

وَلَوُ اَنَّنِسَى اَلُقَيُّتُ سِرِّى عَلَى لَظَى لَا خُسِمِدَتُ النِيَسُرُانُ مِنُ عُظُمِ سُلُطَانِى اوراگر مِيں اپنا بجير بحرُکتى ہوئى آگ پرڈالوں تووہ ميرى عظمت سلطانی كى دجہ

ے بھھ جائے وَکُو اَنَّینِی اَکُفیُٹُ سِرِی بِمَیّتِ کُفیامَ بِساذُنِ اللّهِ حَیَّا وَنَسادَانِی اوراگر میں اپنا بھید مردے پر ڈالوں تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے تھم سے زعرہ ہو انتھے اور جھے بیکارے

وَقَفْتُ عَلَى الْإِنْ جِيلِ حَتْى شَرَحْتُهُ وَفَسَّرُتُ تَورا قُ وَاسُطُرُ عِبُوانِى مِن انجيل برواقف موايهال تك كهاس كاشرح كردى اور ميس في توراة كا تفييركى اور مين عبرانى لكھ ليتا مول

كَزَا السَّبُعَةُ الْإِلُوَاحُ جَمْعًا فَهِمُتُهَا وَكَرَا السَّبُعَةُ الْإِلُوَاحُ جَمْعًا فَهِمُتُهَا وَكُرَا السَّبُ السَّرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللللْمُوالَّةُ وَالْم

یونمی سات الواح سب کومیں نے سمجھ لیا ہے اور زبور وقر آن کی آیات کومیں نے بیان کیا

ے بیان لیا
و خُصُستُ بِحَارَ الْعِلْمِ مِنْ قَبُلِ نَشَاتَتِی
اَخِیُ وَرَفِیْقِیْ کَانَ مُوسی بُنِ عُمُوان
اور پی نے اپی ولادت سے پہلے جوالم کے دریاؤں پی ٹُوط لگائے موئ علیہ السلام بن عمران میرے بھائی اور ماتی ہے
علیہ السلام بن عمران میرے بھائی اور ماتی ہے
فَ مَن فِی دِ جَسَالِ اللّٰہِ فِی الْاصُلِ دَبَیْنِی
وَجَدِی دَسُولُ اللّٰہِ فِی الْاصُلِ دَبَیْنِی
رمودان خدا سے کون میرے مرتبے پر پہنچا ہے اور حقیقت ہیں میرے نانا
در مول الدُّسلی اللّٰدعلیہ وکلم نے بی میری تربیت فرمائی
انسا قسادِ دِی الْدِیْنِ وَالْاصُلُ کِینَلانِی

اسا حسادری السوف عبد بیف در اُکنی سمجی الدّین و الاصل کیکلانی مین وقت کا قادری عبدالقادر موں میری کنیت می الدین ہے اور دراصل میں جَوَلًا نَی موں

سر دہ ہے جس میں کہ سودا ترا آباد رہے دل دہ ہے دل کہ سدا جس میں تیری یادرہے دور بغداد ہے گر شائق بغداد رہے سو بلاؤں میں چنے مفت میں برباد رہے گرسیں وصف قد حضرت غوث التقلین وجد میں سرو رہے سکتہ میں شمشاد رہے خواہش خلد بریں ہے نہ طلب حوروں کی یا خدا پیش نظر روضہ بغداد رہے یا خدا پیش نظر روضہ بغداد رہے یا خدا

آپ کا بندہ ہوں بیکس ہوں ثاگر ہوں میں مہر کی جھے پہ نظر والی بغداد ہے میں ہوں شیدائے قد حضرت غوث التقلین بعد مردن مرا الاشہ نه شمشاد رہے سینکڑوں شائق بغداد تو پنچے بغداد اور مٹی مری یوں ہند میں برباد رہے اور مٹی مری یوں ہند میں برباد رہے اب تو للہ بلا لیجے مجھ کو بھی حضور اور کب تک در اقدی ہے ارشاد ہے دور کب تک در اقدی ہے ارشاد ہے ہجر میں آپ کے بے چین ہوں غوث الاعظم روزو شب لب پہ نہ کیوں نالہ و فریاد رہے روزو شب لب پہ نہ کیوں نالہ و فریاد رہے

### جھٹا قصیدہ

لِسَىٰ هِسَمَّةً بَعُضُهَا تَعَلُوْ عَلَى الْهِمَمِ
وَلِسَى هَوَّى قَبُلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ
مِرى مَمَت كَالِمُصْ سِبِمَوْل بِبِند ہِ اور مِرَاعَثَى اور وَلَم كَيْنِيْ سِ
مِرى مُمَت كَالِمُصْ سِبِمَوْل بِبِند ہے اور مِراعَثَى اور وَلَم كَيْنِيْ مَنْ لِ
بِہِلے ہے
وَلِسَى حَبِيْسِبٌ ؟ بِلَا كَيُفِ وَلَا مَشَلٍ
وَلِسَى حَبِيْسِبٌ ؟ بِلَا كَيُفِ وَلَا مَشَلٍ
وَلِسَى مَسَفَامٌ وَلِسَى مَامَ مَامِ مِ اور مِراا يَكَ مَامَ ہے اور مِراا يَكَ مَام ہے اور مِراا يَكَ مَل ہے اور مِراا يَكَ مَل ہے اور مِراا يَكَ مَام ہے اور مِراا يَكَ مَل ہے اور مِراا يَكَ مَام ہے اور مِراا يَكَ مَل ہے اور مِراا يَكِ مَل ہے اور مِراا يَكِ مَل ہے اور مِراا يَكَ مَلُ اللّٰ مَلَى مَلَاثُ مُنْ مَلْ اللّٰ مَلُولَ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَالَٰ مِلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ

﴿ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ عِنْدِي وَالْحِمْي حَرَمِي

تم میری طرف جج کرد کدمیرا گھر کعبہ مقرر کیا گیا اور گھروالا میرے پاس ہے اور محفوظ چرا گاہ حرم ہے

لَا تَسُتَ قِبُ وَلَا تَسَسُمُ وَ صَسَمَائِرُهُ مَسَالَهُم يُلُوِّحُ لَسَهُ الْمَحْبُونُ كَالْعَلَم اس كي بعيد ثابت اورواضح نه بول محر جب تك مجوب نثان كي طرح اس كے ليے واضح اشارہ نہ کرے

وَجَدُنُ حَولَ الْتَحدِي فُرُسَانَ مَعُرَكَةٍ سُيُوفُهُمْ مُشَهِّراتُ قَصْدُهُمْ عَدَمِي مِن نِي وَفُهُمْ مُشَهِّراتُ قَصْدُهُمْ عَدَمِي مِن نِي وَاكُاه كَرُوجِنَكَ كُورُسوارول كو بإيا انهول نے تكواريسونت كر بلندكى موئى تحين انكاارادہ ججے مثاناتھا

فَسجُسلُتُ فِيهِمْ وَفِی أَیْدِی لَهُمْ بَتَرٌ وَلَوُ هِزَامًا لِنَحُوا الزَّعُمِ بِالْجُسَمِ توش ان مِن كود پِرُ ااور ير \_ باتعول مِن ان كے ليے تَغ بران تقى وہ تيز توادول سميت گمان كى جانب فلست كھاتے ہوئے پھر گئے ليلسفَسادِ دِيَّةِ فُسرُ سَسانٌ مُعَرُبِدَةً ليلسفَسادِ دِيَّةِ فُسرُ سَسانٌ مُعَرُبِدَةً الكُول كا نذر قادريت كِ تندم زاج كھوڑ اسوار بِن اور پرائے زمانے مِن مجدم شہورے

غُصُتُ الْبِحَارَ وَقَدُ اَظُهَرُتُ جَوُهَرَهَا فَسلَسُمُ اَرَ قَسلَمُسا تَسعُلُو عَلَى قَسَدَمِى مِن نِهِ (حقیقت کے) سمندروں مِن غوطے لگائے ہیں اور ان کے موتی ظاہر کیے اور میں نے کوئی قدم اپنے قدم سے اونچانہیں دیکھا ھلذی عَصَائِی الَّتِی فِیُهَا مَآرِبُ لِی وَقَدُاً هُدَّ الْهِ الْمِهِ اِلْهِ عَلْی غَنْمِی یکی میری وه لاتھی ہے جس میں میرے کئی مقاصد ہیں اور بھی کی دن اس کے ساتھ میں اپنی کمزور یوں پر سے ہے جماڑ دونگا (یعن مریدوں کے گناہوں کا بوجھ اتاردوں گاتیا مت کے روز)

إِنْ الْفِهَا تَتَلَقُفُ كُلَّ مَا صَنعُوا الرَّمِن اللَّي كُورُ الدون توجو كَهُ انهون في بتايا به الرَّمِن اللَّي كُورُ الدون توجو كَهُ انهون في بتايا به الذَا اتَيُتُ وُ البِسِحُ وَمِن كَلامِهِم الذَا اتَيُتُ وَ البِسِحُ وَمِنْ كَلامِهِم الذَا اتَيُتُ وَ وَلا مَن كَلامِهِم النَّا مِن اللَّهُ وَلا مَن كَلامِهِم النَّا مِن اللَّهُ وَاللَّهُ فَي وَ وَلا مَن كَلامِهِم النَّا مِن اللَّهُ النَّهُ وَ وَلا مَن كُلامِهِم النَّا مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### سانوان قصيره

مَافِی الْمَنَاهِلِ مَنُهَلَّ مُسُتَعُذَبُ ۔
اللَّ وَلِسی فِیسهِ اللَّ لَلْ اللَّطَیَبُ ۔
عشق کے چشموں میں کوئی شیریں چشمہ بیں گرید کہ میرے لیے اس میں لذیذ اور پاکیزہ حصہ نہ ہو

اَوُفِی الْمَکَانِ مَکَانَةٌ مَخُصُوصَةٌ اِلَّا وَمَنْسَزِلَتِسَیُ اَعَسَزُّو اَقْسَرَبُ اِمرات مِی کوئی خاص مرتبہ گریہ کہ میرامرتبہ اس سے بڑھ کرعزت والا اور قرب والا ہے۔

وَهَبَتْ لِنَى الْآيَّامُ رَوُنَقَ صَفُوِهَا لِهَ الْآيَّامُ رَوُنَقَ صَفُوِهَا لِهِ الْمَسْرَبُ فَعَلَتُ مَنَا هِلُهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ فَعَرَبُ مَنَا هِلُهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ مِنْ الْمُصَرِّبُ مَنَا هِلُهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ مِنْ الْمُعَلِيمِ مَنْ الْمُعْدَرِينَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ادر گھاٹ یا کیزہ ہو گئے

وَغَدُونُ مَنْ حُسطُوبًا لِكُلِّ كَوِيْهَ إِ لَا يَهْتَدِى فِيهَا السَّبِينِ فَيَخُطُبُ اور مِن ہر ہزرگی کے ماتھ مخاطب کیا گیا، جس کی طرف دانا راہ نہیں پاتا کہ اس کوطلب کرے

أنَسا بُسلُبُلُ الْافْسُواحِ أَمُلا دُوْحِهَا طُسوَبُسا وَفِسى الْمُعُلِّسَاءِ بَازًا أَشُهَبُ مِسْ بلبل ہوں خوشیوں کا جس نے اپنے جنگل کوخوشی سے بھر دیا اور بلندی میں بازاھیب ہوں

اَضَ حُتُ جُيُوشُ الْحُبِّ لَحُتَ مَشِيئَتِی طَسُوعَا وَمَهُ مَسارُمُنَا لَهُ لَا يَعُورُ بُ طَسُوعَا وَمَهُ مَسارُمُنَا لَا يَعُورُ بُ محبت کے لئکر خوتی کے ساتھ میری مثیت کے تحت ہو مجے اور میں آئیں جہاں بلاؤں دور ندموں مے

أَصْبَسِجُـسَتُ لَا اَمَلَا وَلَا اُمُسِيَّةً

اَرُجُــوُ وَ لَا مَــوُعُـوُدَ ةَ اَتَــرَقَّـبُ ہوگیا میں کہ نہ کوئی امیدہاور نہ کوئی آرز و کہ جس کی میں امید کرتا ہوں اور نہ کوئی وعدہ ہے جس کامیں منتظر ہوں

مَا زِلْتُ اَرُتَعُ فِي مَيَادِيْنِ الرِّضَا حَتْمَى وُهِبُتُ مَكَانَةً لَا تُوهَبُ

میں ہمیشہ رضا کے میدانوں میں بھر تار ہایہاں تک کہ مجھے وہ مرتبہ بخشا گیا جو سمسی کوہیں بخشا گیا

اَضُه خسے الزَّمَانُ كَحُلَّةٍ مَرُقُومَةٍ

تَرُهُو وَنَحُنُ لَهَا الطِّرازُ الْمُذَهِّبُ
زمانُ مُقَّشُ على كاطرح موكيا چكتا ہے اور بم اس كاسبرى نَقْشَ بِيلِ
اَفَ لَمَتُ شُمُوسُ الْاَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا
اَفَ لَمَتُ شُمُوسُ الْاَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا
اَبَدًا عَلَى فَلَكِ الْعُلَى لَا تَغُوبُ

الكول كيسورج ووب محي اور جماراسورج جميشه بلندى كي سان بررب كا

غروب ندموگا

پورے ملک دے اندر فیضان کس دا سخی سرور نے باہو سلطان کس دا میر آں شاہ ورتا ندا اے دان کس دا میرے غوث تے توٹریاں مان کس دا

منکرغوث دے ایناں تے دی دیون کس واشاہ دولہ نوشو پاک کس وا مہر علی گیلائی اے لال کس وا اک وی صائم نوں دی جہاں وچوں

# أتفوال قصيده

طُفْ بِحَانِیْ سَبُعًا وَلُذْ بِلِمَامِی
وَتَسَجَسَوْدُ لِسِزُوْرَتِسی کُلُ عَسام
میری دکانِ شراب محبت کا سات بار چکرلگا کراور میرے ذمہ کرم کی پناہ لے
اور میری زیادت کے لیے ہر سال گھریار چھوڑ کرآ
اَنسا میسوُّ الْاَسُسُوارِ مِسْ مِسِوِّ مِسِوِّی

اَنسا میسوُّ الْلَاسُسُوارِ مِسْ مِسِوِّ مِسِوِّی

کُعُبَیْتی دُاحِیی وَبَسُسِطِیْ مُدَامِی
میں مجیدوں کا مجیدا اسپے مجید کے مجید سے میرا کعبہ میری داحت ہے اور
میں مجیدوں کا مجیدا اسپے مجید کے مجید سے میرا کعبہ میری داحت ہے اور
انبساط میری شراب ہے

آنَا نَشُوُ الْعُلُومِ وَالذَّرُسُ شُغُلِیْ

آنَا شُورُ الْعُلُومِ وَالذَّرُسُ شُغُلِیْ

آنَا شَیْسنَحُ الْوَرَح لِنْکُلِ اِمَسام شی علوم کا پھیلائے والا ہوں اور درس میرا مشغلہ ہے میں پیشوا ہوں کل خلقت کا اورکل اماموں کا

أَنَّا فِي مَجُلِسِيُ أَدَى الْعَرُّشَ حَقًا وَجَهِيمُ الْمُهُلُوكِ فِيهُ قِيَهَامِي مِن الْمِي مِن در حقيقت عرش كود يكما مون اور جمله فرشتون كواس مين ميرا قيام ہے

قَسالَستِ الْاوْلِيَساءُ جَسَمُعًا بِعَزَم أَنْستَ قُطُبٌ عَلَى جَمِيْعِ الْآلَام

سارے ولیوں نے کہا یقینا آپ تمام لوگوں پر قطب ہیں قُلُتُ كُفُوثُمَّ اسْمَعُونَصَّ قَوُلِى إنَّـمَا الْقُطُبُ خَادِمِيُ وَعُلَامِيُ میں نے کہا تھہر واور میری صرح کیات سنوائے شک قطب تو میرا خادم اور غلام ہے كَشَفَ الْـحُـجُبَ وَالسُّتُورَ لِعَينِي وَدَعَسانِسيُ لِسحَضَرَ ةٍ وَّمَقَامِ (الله تعالیٰ نے )میری آئکھ کے لیے تجاب اور پردے کھول دیئے اور جھھے مقام وحضوري كے ليے بلايا فَاخُتِرَاقُ السَّبُعِ السُّتُورِ جَمِيعًا عِنُدَ عَرُشِ الْإِلْبِهِ كَانَ مَقَامِى بھر جملہ ما توں پردے بھٹ محصے عرش البی سے پاس میرامقام تھا وَكَسَانِسَى بِتَسَاجِ تَشُرِيُفِ عِزِّ وَطِــرَازِ وَّحُـلَّةٍ بِـاخُتِتَــام اوراس نے مجھے کامل طور پر بزرگی کا تاج اور زیوراور لباس پہنا دیا فَرَسُ الْعِزِ تُحُتَ سَرُج جَوَادِي

اوراس نے بھے کا ک طور پر برد رہا کا کان اور رپور اور بال پہما دیا فَرَسُ اللّٰعِنِ تَحُتَ سَرُحِ جَوَادِی وَرِکَابِی عَالَ وَغِمْدِی مُحَامِی میرے تیز روگھوڑ کے کا کھی کے نیچ عزت کا گھوڑا ہے اور میری رکاب بلند ہے اور میرانیام جمایت کرنے والا ہے ہے اور میرانیام جمایت کرنے والا ہے

وَإِذَا مَا جَلَابُتُ قُوُسٌ مَرَامِیُ
کَانَ نَارُالُجَحِیْمِ مِنْهَا سِهَامِیُ
اور جب بھی میں اپنے مطلب کی کمان تھینچتا ہوں اس کمان سے جو تیر لکتا ہے
اور جب بھی میں اپنے مطلب کی کمان تھینچتا ہوں اس کمان سے جو تیر لکتا ہے
صور اجہم کی آگ ہے

سَائِرُا لَارُضِ کُلِهَا تَحْتَ حُکُمِیُ وَهِیَ فِی قَبُضَتِی کَفَرُحِ الْحِمَامِ ماری کی ماری زمین میرے زیر فرمان ہے اور کوتر کے بچے کی طرح میرے زیر قبضہ ہے

مُعطُلَعُ الشَّمُسِ لِلْغُرُوبِ سُفُلا خُعطُوبِی قَدُ قَطَعُتُهُ بِاهْتِمَام سورج کے طلوع کے مقام سے غروب کے مقام تک میرے ایک قدم کے فاصلے کے پنچ ہے ہیں نے اس اہتمام کے ساتھ طے کیا ہے یَا هُویُدِی لَکَ الْهَ نَا بَدُو اهِیُ یَا هُویُدِی لَکَ الْهَ نَا بَدُو اهِیُ عَیْسُ شُ عِدِّ وَدِفْعَدُ وَاحْتِ رَام اے میرے مرید میری ہیگی کے ساتھ مجھے عزت بلندی اور احر ام کی زندگی مرارک ہو

وَمُسِرِيُسِدِیُ إِذَا دَعَسانِسی بِشَرُقِ اَوْ بِعَسُرُتِ اَوُ نَساذِلِ بَسُحُوطَامِیُ اور میرام ریمشرق یامغرب یاچ سے ہوئے دریا تلے جب بھی مجھ کو پکار فَساَغِفُسهٔ اَوُ کَسانَ فَسوُقَ هَوَاءِ اَنَسا سَیُفُ الْقَسَطَسا لِکُلِّ خِصَسام تومین اس کی دیکیری کرتا ہوں خواہ وہ دوش ہوا پر ہومیں ہرخصومت کے واسطے قضا کی آلوار ہوں

اُنَسافِی الْسَحَشُرِ شَسافِعٌ لِّمُرِیُدِیُ غِسنُسدَ رَبِّسی فَلایُسرَدُّ کَلامِسیُ میں حشر میں اینے مرید کی شفاعت کرنے والا ہوں اینے رب کے پاس پس

میری بات رونه کی جائے گ

أنَسا شَيُسخٌ وَصَسالِحٌ وَوَلِعَىٰ أنَسا قُسطُسبٌ وَقُسدُو قُلِلاً نَسام كارد ما مع مثار الله معالم

میں بزرگ نیکو کاراور ولی ہوں میں قطب اور لوگوں کا بیشوا ہوں

اَنَسا عَبُسَدٌ لِقَسادِرٍ طَسابَ وَقُتِبَى جَسِدِی الْسُصُطَفٰی وَحَسْبِی اِمَام میں عبدالقادر ہوں میراوٹٹ حُوش ہوا میر ہے نانامصطفی صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہیں

اور جھےوہ پیشوا کافی ہے

فَعَلَيْهِ الْسَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقَتِ وَعَلِيهِ الْسَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقَتِ وَعَلِيهِ إِلَّهُ فِي اللَّوَامِ توہروتتان پرخداکی رحمت ہواوران کی آل پر بمیشہ بمیشہ

سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسہ بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا پیارے بی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو میراں میں فقیر ہوں تمہارا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے آقا کوئی شہیں سہارا اے وارث غریبال تیرے در پر آپڑا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں آخر تو ہوں تمہارا میراں بے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے میراں بے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سارا سب اولیاء براتی کیا خوب سے نظارا

جھولی کو میری بھر دو درنہ کیا کیے گی دنیا میرال کا دیکھو منگا پھرنا ہے مارا مارا ہو جیٹم کرم دائم سرکار سکندر پر کھڑوں ہے تہارے ہی ہے سائل کا گزارا گھیدہ فوال قصیدہ

سَفَانِی حَبِیبی مِنُ شَرَابِ ذُوی الْمَجُدِ فَاسُکُونِی حَفَّا فَغِبُتُ عَلٰی وَجُدِی مجھے میرے دوست نے اصحاب نضیات والی شراب بلائی بس اس نے مجھے درحقیقت مست کر دیاتو میں عشق میں کم ہوگیا

وَاَجُسلَسنِسیُ فِی قَسابَ قَوُسَیُنِ سَیّدِیُ عَسَلِی فَا عَسُنِ مَقْعَدِیُ سَدِ عَلَی مُسَدِی عَسْنِ مَقْعَدِی سَد عَلَی مُسنِ مَقْعَدِی سَد عَلی مُسنِ مَقْعَدِی سَد اور میرے مرداد نے مجھ کو قاب توسین میں تخصیص کے منبر پرخوبصورت نشست میں بٹھا دیا

حَسْسَ مُنَّ مَعَ الْاقتطابِ فِي حَضْرَةِ اللِّقَا فَعِبُتُ بِهِ عَنْهُمْ وَشَاهَد تُهُ وَحُدِیُ فی بِسُتُ بِهِ عَنْهُمْ وَشَاهَد تُهُ وَحُدِیُ مِن قطوں کے ہمراہ دیارمجوب حقیق کے دربار میں حاضر ہوا تو میں ان جدا ہوگیا اورا کیلے میں نے اس کا مشاہدہ کیا فی مَسا اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّ

فَسَسَا شَسِرِبَ الْسَعُشَّاقُ إِلَّا بَقِيَّتِسَى وَفَصْلَهُ كَا سَاتِسَى بِهَا شَرِبُوُ ابَعُدِى پی جمله عثاق نے میرا بچا تھیا ہی پیااور میرے بعد انہوں نے میرے پیالوں کا پی ماندہ پیا وَلَوُ شَـرِبُومَا قَـدُ شَـرِبُتُ وَعَايَنُوُ مِنَ الُهَ حَضُرَ فِي الْعُلْيَاءِ صَافِى مَودِدِى اوراگروه بی لیتے جومیں نے پیاہے اور دربارعالی سے میرے صاف گھائ بی لیتے

لَامُسُوْا سُکَارَی قَبُلَ اَنُ یَشُرَبُوالُمُدَامَ وَامُسُوا حَبَارَی مِنُ صَادِمَةِ الْوَرُدِ توضرور شراب پینے سے پہلے مست ہوجاتے اور گلاب (حسنِ محبوب) کی پچھاڑے جران ہوجاتے

انَا الْبَدُرُ فِي الدُّنْيَا وَغَيْرِى كُوَاكِبُ وَكُلُ فَتَى يَهُوِى فَذَا لِكُمْ عَنْدِى . وَكُلُ فَتَى يَهُوِى فَذَا لِكُمْ عَنْدِى .

میں دنیا میں چود ہویں کا جائد ہوں اور دوسرے ستارے ہیں اور ہر جوان محبت کرنے والا بیس سب میرے غلام ہیں

وَبَحْوِیُ مُحِیْطٌ بِالْبِحَارِ بِالسُرِهَا وَعِلْمِی حَوَی مَا کَانَ قَبُلِیُ وَمَابُعَدِی اورمیرادریامحیط ہے سارے دریاؤں کواورمیراعلم حادی ہے سب کوجو پچھ جھ سے پہلے تھااور جومیرے بعد ہوگا

وَسِرِیُ فِی الْاسْرَادِ یَزُجُرُ فِی الزَّجُو کَزَجُرِ سَحَابِ الْافْقِ مِنُ مَلِکِ الرَّعُدِ اور میرا بھید بھیدوں میں زجروتو یخ کرنے والا ہے جیسا کہ دعد فرشتے کی طرف سے زجروتو یخ آسائی بادلوں کو

> فَيَسَا مَسَادِحُسِى قُلُ مَسَا تَشَسَاءُ وَكَلا تَنْحَفُ لَكَ الْامْنُ فِي الدُّنْيَا لَكَ لَامْنُ فِي عَدِ

یں اے میرے مدح خوال جو چاہیے کہداور خوف نہ کرتیرے لیے دنیا اور کل قیامت کے دن امن ہے

فَسانُ شِسنُتَ اَنُ تَسَحُفظَى بِعِزِّ وَّقُرُبَةٍ فَدَا وِمُ عَلَى حُبِّى وَحَافِظُ عَلَى عَهُدِى پی اگر تو عزت اور قربِ خداوندی جا ہتا ہے تو میری محبث پر دائم رہ اور میرے وعدے کی تفاظت کر

(المفيوضات الربانيه)

در برجھے بلانا یا شاہِ غوث اعظم جلوه مجھے وکھانا یا شاہ غوث اعظم روح حسن کا صدقہ بہر شہید اعظم بغداد میں بلانا یا شاہ غوث اعظم روشن ہو سینہ جس سے ہو قلب بھی منور وه علم دین پرمهانا یا شاه غوث اعظم کتنی ہے بحر عم میں فریاد درس شہی ہو یار اس کو آ لگانا ما غوث اعظم سب اولیاء جہاں مہندی کے گرونیں جھکائے كيتے بيں عاجزانہ يا شاہ غوث اعظم وفات میری جب جاں نکل رہی ہو میرے سرمانے آنا یا شاہ غوث اعظم ساکی ہے ہیہ منشا دیکھے تمہمارا روضہ يغداد ميں بلانا يا شاه غوث اعظم

(علامه محمد منشاتا بش قصوری)

### غوث اعظم رضى الله عنه كى وصيتين اورآخرى كلمات:

سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مرض الموت کے دوران اپنے صاحبز ادول کو بہت می وسیتیں فر مائی تھیں، جو فی الجقیقت سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں اور مسلمانوں کے لیے حرز جان اور حکمت کے جواہرات ہیں۔

ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان وصایا کا یہاں ڈکر کیا جائے۔

آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالوہاب علیہ الرحمۃ نے دوران علالت آپ سے عرض کیا کہ اے میرے قبلہ گاہ! اے میرے آتا! مجھے کوئی البی وصیت فرمائے جس پر میں آپ کے وصال کے بعد عمل پیراہوں ، تو آپ نے فرمایا:

عَلَيْكَ بِتَقُوى اللهِ وَطَاعَتِهِ وَلَا تَخَفُ اَحَداً وَلَا تَرُجُهُ وَكِلِ الْحَوَائِمَ كُلَّهَا إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَاطْلُبُهَا مِنْهُ وَلَاتَئِقُ بِاَحَدِ سِوَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَعْتَمِدُ إِلَّا عَلَيْهِ سُبُحَانَهُ اَلتَّوُجِيد ، اَلتَّوْجِيد، اَلتَّوْجِيْد وَجُمَّاعُ الْكُلِّ اَلتَّوْجِيْد.

الله كا تقوى اوراس كى اطاعت كولازم كركے، نه كسى سے خوف ركھ، اور نه كئى، الله كا تقوى اور نه كئى، الله كا تقوى الله كے حوالے كراوراس سے ما نگ حق تعالى كے سوانه كى يرجمروسرد كھاور نه اعتماد ، تو حيد ، سب چيزوں كا مجموعہ تو حيد ہے۔ اس سے ایس سے نوالی ن

اس کے بعدا ہے نے فرمایا کہ:

إِذَا صَـعُ الْقَلُبُ مَعَ اللّهِ عَزَّوَجَلَ لَا يَخُلُومِنُهُ شَى وَلَا يَخُرُجُ مِنْهُ شَى وَلَا يَخُرُجُ مِنْهُ شَى اَنَا لُبٌ لَا قِشُرٌ

جب قلب حق تعالیٰ کے ساتھ درست ہوجاتا ہے تو نہ کوئی شے اس سے خالی رہتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر تکلی ہے ، میں سراسر مغز ہوں پوست نہیں ہوں۔
پوست نہیں ہوں۔

نيزصا جزادول سے آب نے فرمایا:

ٱبُعُدُ وامِنُ حَوُلِي فَانَا مَعَكُمُ بِالظَّاهِرِ وَمَعَ غَيْرِكُمُ بِالْبَاطِنِ بَيْنِي

وَبَيُنكُمُ بُعُدُ مَابَيُنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ فَلا تَقِيْسُولِيُ عَلَى اَحَدٍ وَ لَا تَقِيْسُوْاَحَدُ عَلَى

میرے اردگرد سے دورہٹ جاؤ کہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں کسی اور کے ساتھ ہوں اور باطن میں کسی اور کے ساتھ ہوں ،میرے اور تمہارے بلکہ ساری مخلوق کے درمیان اتنا بعد ہے، جتنا آسان وز مین میں لہذا مجھ کوکسی پر قیاس نہ کرو، اور نہ کسی کو مجھ پر نیز آب نے فرمایا کہ:

قَدُّ حَضَرَ عِنُدِى غَيْرُكُمُ فَاوُسِعُوالَهُمُ وَتَادَّبُوامَعَهُمُ هَهُنَا رَحُمَةٌ عَظِيْمَةٌ وَلا تُضَيَّقُوا عَلَيْهِمُ الْمَكَانَ

میرے پاس تمہار کے سوا (فرنشتے) آئے ہیں،للندا جگہ خالی کر دواوران کے ساتھ باادب رہو، یہاں (ملائکہ اورارواح انبیاء کا)بڑاانبوہ ہے،ان پرجگہ تنگ نہ کرو۔

آپ کے ایک صاحبز ادہ سے مروی ہے کہ وفات سے بل کامل ایک دن اور رات اکثر دفعہ آپ میٹر مائے رہے

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ غَفَرَاللَّهُ لِى وَلَكُمْ وَ وَتَابَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَيْكُمْ بِسُمِ اللَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعِيْنَ.

وعلیم السلام ورحمة الله و بر کانه! الله تجھے بھی بخشے ، اور تمہیں بھی اور مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور تم پر بھی ، بسم الله تشریف لا ہے ، خدا کر ہے ، ہر وفت رہواور رخصت نہ کئے جاؤ ،

وفات ہے چھوفت پیشتر آپ نے فرمایا کہ:

آنَىا لَا أَبَىالِى بِشَىء لَا بِمَلَكِ وَلَا بِمَلَكِ الْمُوتِ يَا مَلَكَ الْمَوتِ تَنَحُ لَنَا مَنُ يُتَوَلَّانَا سِوَاكَ.

میں کسی مشے کی بھی پر داہ نہیں کرتا ، نہ فرشتہ کی نہ ملک الموت کی ، اے ملک الموت کی ، اے ملک الموت کی ، اے ملک الموت! تم ہٹ جاؤ ، ہمار ہے اور تمہار ہے سوا ، اور ہی کوئی ہے ، جو (قبض روح کا) متکفل ہوگا۔

آپ کے کسی صاحبزادے نے آپ سے آپ کی طبیعت کا حال پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ:

-لا يَسْفَالُنِي اَحَدَّ عَنْ شَيءِ اَنَا هُوَذَا اَتَقَلَّبُ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

مجھے کوئی کچھنہ پوچھے، میں وہی ہوں کہ مم خداوندی میں کروٹیں لے رہا ہوں آپ کے صاحبز ادگان سیرنا عبدالرزاق اور سیدنا مولی رحمۃ اللہ علیماروایت کرتے ہیں کہ وفات سے قبل آپ باربار ہاتھ اٹھاتے اور یہ کلمات فرماتے

وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تُوبُوا وَادْخُلُوا فِى الصَّفِ هُوَذَا آجِى إِلَيْكُمُ. الصَّفِ هُوَذَا آجِى إِلَيْكُمْ.

وعلیکم السلام ورحمة الله و برکانه! توبه کرو، اورصف میں داخل ہوجاؤ میں تمہارے یاس آتا ہول

بی کے صاحبزادہ شخ عبدالجیار نے دریافت کیا، کہ حضور کے بدن کا کوئی عضودرد کرتاہے؟ فرمایا، دل کے سوامیر ہے سب اعضاء جھے ستاتے ہیں، دل کو مطلقاً کوئی در ذہبیں، وہ اپنے مولی کے ساتھ سے اور ثابت ہے اس کے بعد آپ کے عالم جاودانی کورخصت ہونے کا وقت آگیا، اور آپ

نے بیکمات پڑھے۔ اِسْتَعَنْتُ بِلَا اِللَهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَى الَّذِی لَا يَمُونُ وَلَا يَخْشَى سُبُحَانَ مَنُ تَعَزَّزَ بِالْقُدُرَتِ وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوتِ لَا اِللَهَ اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه.

میں مدولیتا ہوں ،اس رب العزت سے جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ، جوزئدہ ہے ، نہ اُسے موت ہے اور نہ خوف ، پاک ہے وہ جوقد رت سے با عزت ہے ، بندوں پر موت طاری کرٹے میں قاہر ہے ،نیں ہے کوئی معبود ،گر اللہ تعالیٰ اور محمصلی اللہ علیہ وکلم اس کے دسول ہیں۔

آب کے صاحبز ادے شیخ موسیٰ علیہ الرحمة بیان کرتے ہیں ، کہ جب آب نے آب نے صاحبز ادے شیخ موسیٰ علیہ الرحمة بیان کرتے ہیں ، کہ جب آب نے

تَعَزُّزُ كَالْفَظْ كَهَا، تَوْ آپ كَ زبان ال كُوهِ يك طور برادانه كركى، بن آب باربار الله وجرات رب يهال تك كرآب نے باآ واز الله كوچ طور براداكرديا، الله الله فرمايا، بھرآپ كى آ واز بست ہوگى، اور زبان مبارك تالو سے جمع گى معارروح مبارك قفص عفرى سے برواز كرگى۔ رضى الله عنه وارضاه وجمع بيننا وبينه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر

یمی ہوں تیرا دیوانہ اے سید جیلائی اک جلوہ دکھا جاتا اے سید جیلائی بلوا کے حضوری میں میخانہ وحدت میں مجانہ اے سید جیلائی مجردے میرا پیانہ اے سید جیلائی ہے سٹمع بجل کا جلوہ رخ روثن پر عالم تیرا دیوانہ اے سید جیلائی عالم تیرا دیوانہ اے سید جیلائی بلوگ شوکت ہو وہ شاہانہ اے سید جیلائی شوکت ہو وہ شاہانہ اے سید جیلائی مشاق زیارت ہیں بیا اشرفی پروائے مشاق زیارت ہیں بیا اشرفی پروائے بغداد ہمیں بلوا اے سید جیلائی

ہرولی دی گردن تے قدم جس دا خوت اعظم دی ذات بغداد وج اے اوہ ان جال لوال دکھ دور ہوون روح نول ملدی نجات بغداد وج اے اوہ ان جال لوال دکھ دور ہوون روح نول ملدی نجات بغداد وج اے اوہ مدرتے موت نول موت اداری ملدی ابدی حیات بغداد وج اے ہر دن اصغر اوشے عید ورگا ہر اک رات شرات بغداد دج اے

# سيدناغوث اعظم مضى اللهءندكي كيار بهوين شريف

سے بات قاعدہ کلیہ کے طور پر ذہن نشین رہے کہ گیارہ ویں شریف سے لے کر
قل، تیجہ، دسوال، چالیسوال اور سالا نہ ختم تک بیسب ایصال تو اب کی صورتیں ہیں اور
ان کا حکم جزئیات کا ہے جب کہ ان کی کل ایصال تو اب ہے اور ایصال تو اب یعنی فوت
شدہ کو تو اب پنچانا ایک ایسا کمل ہے کہ کوئی بھی شخص جواپے آپ کو سلمان کہتا ہے اس کا
تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ ہوتو وہ ایصال تو اب کا انکار نہیں کرے گا۔ کیونکہ قرآن
مجید کی متعدد آیات اور حضور علیہ السلام کی بے شارا حادیث مبار کہ ایصال تو اب کے جائز
ہونے پر شاہد عادل ہیں جن میں سے بعض کو عنقریب ذکر کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ اس
دور میں جولوگ ایصال تو اب کی مروجہ صورتوں کو نا جائز اور بدعت کہتے ہیں ان حضرات
کے بڑے ایصال تو اب کے تحت انہی صورتوں کو نا جائز اور بدعت کہتے ہیں ان حضرات
کے بڑے ایصال تو اب کے تحت انہی صورتوں کے جواز کے قائل تھے۔ ان شاء اللہ اس کا

تو جب بیہ بات ثابت ہوگئ کہ ایصال تو اب ایک گئی ہے اور اس کی مروجہ صورتیں اس کلی کی جزئیات ہیں (یا در ہے کل جز اور کلی جزی میں فرق ہے کہ کل اپنے ہر ہرج میں نہیں پایا جا تا مثلاً سنجین ایک کل ہے لیموں، چینی، پانی اس کے اجزاء ہیں تو ان اجزاء میں سے ایک ایک کو آپ سنجہیں نہیں کہہ سکتے جب کہ کی اپنی ہرجزی کے خمن میں ضرور پائی جاتی ہے مثلاً انسان ایک کلی ہے زید بھی و انسان ہے ، عمروجی انسان ہے بکر اور اپنی ہرجزی میں مکمل موجود ہے اس لیے زید بھی انسان ہے ، عمروجی انسان ہے بکر اور خالد بھی انسان ہے ) تو جو محض ایصال تو اب یعن کلی کو تو مانے اور اس کی جزئیات یعن کلی کو تو مانے اور اس کی جزئیات یعن کلی کو تو مانے اور اس کی جزئیات یعن کلی کو تو مانے اور اس کی جزئیات یعن کلی کہ میں انسان کو تو ہانی ہو کہ کہا جائے گئی رہویں مانیا تو اس عقل کے اند سے کو کہا جائے کہ میں انسان کو تو ہانیا ہوں مگر زید ، عمر و ، بکر کو نہیں مانیا تو اس عقل کے اند سے کو کہا جائے

۔ الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا اور آپ اپنے دام میں صیاد آگیا اسکے گااور اس کیے کویا در کھ لیا جائے تو کھ نہ کھے پڑھا ہوا منکر بھاگ کرنہیں جاسکے گااور جہالت وضد کاعلاج کوئی نہیں ہے۔ والیٰ لا یہدی الیقوم الظلمین اللہ تعالیٰ فلا الموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

### الصال ثواب قرآنی آیات کی روشنی میں:

والذين جاء وامن بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالا يمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف رحيم ٥ (الحشر باره ١٨٨ آيت ١٠) ـ

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نزول سے لے کرتا قیامت الل ایمان کے تین گروہ بنائے ایک انصار، دوسرے مہاجرین اور تیسرے قیامت تک بعد میں آنے والے جو آنے والے مسلمان، تو فر مایا ان انصار دمہاجرین کے بعد میں آنے والے جو اہل ایمان جی ان کی نشانی ہے ہے ' اور جوان کے بعد آئے وہ اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان جی ان کی نشانی ہے ہوئے ) یوں عرض کرتے ہیں ، اے ہمارے (ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے ) یوں عرض کرتے ہیں ، اے ہمارے دربیار ہیں بحش دے اور ہمارے بھائیوں (انصار ومہاجرین) کو بھی بخش دے وہ ایمان میں ہم سے سبقت لے صحے اور ہمارے دلوں میں ان کے وہ ایمان میں ہم سے سبقت لے صحے اور ہمارے دلوں میں ان کے وہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے صحے اور ہمارے دلوں میں ان کے وہ ایمان میں ہم سے سبقت سے صحے اور ہمارے دلوں میں ان کے وہ کے اور ہمارے دلوں میں ان کے وہ کی کے دلوں میں ان کے وہ کے اور ہمارے دلوں میں ان کے وہ کی کے دلوں میں ان کے وہ کے دلوں میں ان کے دلوں میں کی کے دلوں میں ان کے دلوں میں کے دلوں میں کی کے دلوں میں کی کو دلوں میں کی کے دلوں میں کے دلوں میں کی کو دلوں میں کے دلوں کے دلوں میں کی کے دلوں کے دلوں کے دلوں میں کی کے دلوں کے

متعلق کھوٹ ندر کھا ہے ہمارے رب! بے شک تو بھی مہربان ، رحم والا ہے'۔
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فوت شدگان کے لیے ایصال تواب اور
دعائے خیر کا منکر تو اہل ایمان سے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ انصار ومہا جرین تواس
دنیا سے رخصت ہو گئے لہٰذا بعد میں آنے والے وہی ایما ندار ہوں گے جوان
کے لیے دعائے خیر کریں گے اور ان کو ایما ندار ہجھیں گے لہٰذا صحابہ کے ایمان
کا منکر بھی جاء و امن بعد ہم میں شامل نہیں ہوسکتا اور ایصال تواب کا منکر
بھی ای کھاتے میں جائے گا

یوں نہ نگلیں آپ برجھا تان کر اینا برگانہ ذرا بہجان کر

(۲) حضرت نوح علیہ السلام اپنے والدین اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا فرماتے ہیں اور ان کی دعا فرماتے ہیں اور ان کی دعا کا ذکر قرآن مجید کی سور ہ نوح میں ہے:

رب اغفرلي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظلمين الاتبارا٥ (پاره٢٩ آيت٢٨)

اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ان تمام اہل ایمان کو جومیرے گھر میں داخل ہوئے اور دیگر تمام مونین ومومنات کو اور ظالموں کے لیے ہلاکت اور زیادہ کردے۔

ثابت ہوا کہ ایصال تو اب اور دعائے خیر کا معاملہ صرف اس امت کانہیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی یہ سلسلہ جاری وساری تھا اور اللہ کے نبی بذات خود بیم ل سرانجام دیتے تھے اگر اس کا فائدہ نہ ہوتا تو اہل ایمان کے لیے دعا اور ظالموں کا فروں کے لیے بدعا کرنے تا تا ہے ، کہ کا فروں کو دعا بدعا کرنے تا تا ہے ، کہ کا فروں کو دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کا فروں کے لیے بددعا کرنا ظاہر کرتا ہے کہ جب بددعا سے کا کوئی فائدہ نہیت ہے اور کا فروں کے لیے بددعا کرنا ظاہر کرتا ہے کہ جب بددعا سے ظالموں کو فقصان ہوتا ہے تو دعا سے ضرور اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ زندوں کی دعا سے ان دعا کرنے والے زندوں کو اور جن فوت شدگان کے لیے دعا کردہے ہیں دونوں

کوفا کدہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچ طبر انی نے الاوسط میں مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے قبروں میں تو گناہ اپنے ساتھ لے کر جائے گی مگر قبروں سے نکلے گی تو گناہ کوئی نہ ہوگا اور میہ گناہ اہل ایمان (زندوں) کی دعائے مغفرت سے معاف ہوں گے۔ (تغیر مظہری)

ای لیےامام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے متعدد اہل اسلام کا اس بات پر اجماع بیان کیا ہے کہ زندوں کی دعا وک سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔

ای طرح قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیں سب ست عفر لک رہے انبہ کان ہے حفیا ۵ (سورہ مریم آیت ۲۷) قریب ہے میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی جا ہوں گاجو مجھ پر بڑا مہر بان ہے۔

ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب٥

( سوره ابراجیم آیت ۴۱۱ )

''اےاللہ! مجھےاور میرے مال باپ کو بخش دےاور تمام اہل ایمان کو جس دن حساب قائم ہوگا''۔

مچرحفرت بوسف عليدالسلام كى بھائيوں كے ليے دعا;

لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمينo (مورة يوسف آيت٩٢)

'' آج تم پرکوئی ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف فرمادے گااور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے'۔

حضرت بیقوب علیہالسلام کی اینے بیٹوں کے لیے دعا۔ (جب بیٹوں نے دعا کی درخواست کی )

یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین ٥ (پوسف آیت ۹۷) "اے ہارے باپ اہمارے گناہوں کی رب سے معافی مانکیے! بے شک ہم خطاوار بیں توانہوں نے فرمایا:

سوف استفغرلكم ربى انه هو االغفور الرحيم ٥ (يوسف ٩٨)

میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش چاہوں گا بے شک وہ بخشنے والامہر بان ہے۔ چنانچہ تفاسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے تہجد کے وقت دعا فر مائی جو تبول ہوئی۔

حضرت موکی علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعافر مائی: رب اغفر لمی و لا حمی و اد حلنا فی رحمتک. (اعراف آیت ۱۵۱) اے اللہ! مجھے اور میرے بھائی کومعاف کردے اور جمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔

# فرضة بھی اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں:

والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض (سورة شورك) آيت ٥)

اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

ریں دروں سے سے میں رقب ایس کے لیے بخشش ای طرح حاملین عرش (مقرب ترین فرشتے) بھی اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

الذين يحملون العرش .....الى اخرالاية (پ٣٦ سوره المومن)

## اہل ایمان کوان کے مال اور اولا دفائدہ دیتے ہے:

ان الدنيس كفروا لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. (العران)

بے شک جو کا فر ہیں ان کے مال واولا دان کوذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے فاہر ہے بہاں مراداخروی فائدہ ہے جس کی نفی فر مائی گئی ہے ورنہ دنیا میں تو وہ لوگ مال واولا دسے نفع حاصل کررہے ہیں تو ٹابت ہوا کہ مرنے کے بعد کا فرکواس کا مال واولا دکوئی نفع نہ دے گا اور ایمان والوں کو مال بھی نفع دے گا اولا دبھی ۔ مال خرج کرکے واولا دکوئی نفع نہ دوخلق خدا کو فائدہ پہنچا کر) اور اولا دوعا کرکے اپنے والدین کو فائدہ پہنچا ہے گی ۔ اس سے اس عقیدے کا بھی ردہوگیا کہ کوئی کسی کونفع نہیں پہنچا سکتا۔

سوال: قرآن پاک میں ہے: ان لیس للانسان الا ما سعی (البخم ۲۹) انسان کواس کا فائدہ ہوگا جواس نے خود کمایا اور لھا ما کسبت ولکہ کسبتہ (البقرة) جس نے نیکی کی اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ للہذا نیکی کر کے دوسرے کو ثواب پہچانا کیہا؟

جواب: اییانی جیباحضورعلیہ السلام نے حضرت سعد کی مال کوحضرت سعد کے (محنت سعد کے (محنت سعد کے معدد کے استحد کے ا سے کھود ہے ہوئے ) کنوئیں کا تواب بہنچایا اور فر مایا ہذہ لام سعد۔ (مفکوۃ المصابح صفحہ ۱۶۹ سنن نسائی ، ابوداؤد)

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے اس آیت کے ذریعے سوال کرنے والوں کوایک دوسری آیت کے ذریعے جواب دیا:

والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. (الطّور:۲۱)

فرمایا لیس کمان الا ما سعی ، دالی قرآنی آیت اس آیت سے منسوخ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے جن ایمان دالوں کی اولا دنے ایمان کے ساتھان کی پیردی کی ہم نے ان کی اولا دکوان سے ملادیا۔

· (تفسيرمظبري ج ااصفحه ۲۵۱)

روح البیان میں بھی لیس الانسان ......کومنسوخ الحکم فرمایا گیاہے (صفحہ ۲۳۷)

اوراگرمنسوخ نبیمی مانا جائے توالانسان سے مراد کا فرانسان ہوگا کیونکہ اس کو توالیات کو تاکہ کا کونکہ اس کو توالی کو توالی کو توالی کے ساری توالیہ کا تو دوسرے کے مل کا اس کو کیا فائدہ ؟ اس کی ساری

کوشش (ماسعی) تو دنیا کے لیے ہے جب کہ و مالہ فی الاخوۃ من نصیب (شوری) کوشش (ماسعی) تو دنیا کے لیے ہے جب کہ و مالہ فی الاخوۃ من نصیب (شوری) حضرت عکم مرت موی وابراجیم علیماالسلام کی اللہ عنہ کے مطابق سے تھم حضرت موی وابراجیم علیماالسلام کی امتوں کے لیے تھا:

و اما هذه الامة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم · (روح البيان صفح ١٩٥٢، جلده )

رہی ہے امت (امت محمریہ) تو اس کے لیے اپنے کیے کا بھی تواب ہے اور دوسرے جوان کے لیے اپنے کیے کا بھی تواب ہے اور دوسرے جوان کے لیے (مرنے کے بعد) کریں گے اس کا بھی تواب ہے کیونکہ اگر منکرین کے اس استدلال باطل کو مان لیا جائے تو قرآن پاک کی مذکورہ تمام آیات اور ان کے علاوہ دیگر کئی آیات قرآن یہ جن میں دوسروں کو فائدہ پہنچنے کا ذکر ہے بے معنی ہوکررہ جاتی ہیں۔

# متعدد قرآنی آیات سے استدلال:

ارشاد باری تعالی ہے:

هوالذى حلق لكم ما فى الارض جميعا. (القره)
الله وى به جس نتهار عائد على ليزيين كى برشے بيدافرمائى۔
اس آيت مباركہ سے اصول فقد كا ايك مشہور قاعده اخذكيا گيا ہے اوروه بيہ بخسى اصل الاشيعاء الا بساحة كه برشكى بيس اصل جائز ہونا ہے۔ پھر جو ناجائز ہوتا گيا اس كو بيان كر ديا ، زنا ، فحاشى كو حرام كيا تو فرمايا قبل انسما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن (اعراف ٣٣) اولادكو قل نه كرنا۔
زنا كة قريب نه جانا۔ ناحق قل ، ناپ تول بيس كى بيشى وغيره وغيره احكام نازل فرمائے۔ (الانعام ،الاسراء) شرك نه كرنے كا حكم ديا۔ قبل تعالوا اتبل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشوكوا به شيئا (انعام) والدين اتبل ما حرم ربكم عليكم ان لا تشوكوا به شيئا (انعام) والدين كن نافرمائى كورام كيا تو آيت نازل كى:

وقضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. (بی اسرائیل) مردار،خون،خزریکا گوشت اورغیرالله کے نام پرذن کی کیاجانے والا جانورحرام کیا تواندما حرم علیکم المعیتة و الدم و لحم المخنزیر ..... الی آخره کی آیت نازل ہوئی الغرض جوحرام وناجائز ہوتا گیااس کے بارے میں حکم نازل ہوتا گیا- جب کہ پاکیزہ چیزوں کی حلت کوبھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے : مثلاً

یا ایھا الذین امنو الا تحرموا طیبت ما احل الله لکم.
اے ایمان والو! پاک اور حلال چیزوں کو حرام نه کہو کیونکہ یہ یہود کے لیے تھا۔
کہان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے پاک چیزیں ان کے لیے حرام فرمادیں۔
فبظلم من الذین هادو احرمنا علیهم طیبت احلت لهم (النہاء)
ہمیں تکم دیا:

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . (القرآن)

ا پی زبانوں سے جو چا ہو طال اور جس کو چا ہو حرام نہ بناتے پھر وتا کہ اللہ جھوٹا بھتان باندھو۔ کیونکہ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون ٥ اللہ پر بہتان باندھنے والے بھی فلاح نہیں پاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاو ان المشیطن لیوحون الی اولیانهم (شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں) المشیطن لیوحون الی اولیانهم (شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں) آریتر آنی کی تغییر میں فرماتے ہیں کسانوا یقولون مسا ذکو علیہ اسم الله فلاتا کلوا و ما لم یذکر اسم الله علیه فکلوه (سنن ابن ماج سفی ۲۳)

شیاطین ان کوریہ کہتے کہ جس پراللہ کا نام کیا جائے وہ نہ کھایا کرواور جس پراللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھالیا کرو۔ تب اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

ولا تاكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. اورات نكها وجس پراللدكانام ندلياجائے اوروه بے شك نافر مانى ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بايته مومنين (الانعام)

(خیال رہے: من دون الله ہے مراداولیاء اللہ ہیں بلکہ وشمنان خدا و رسول ہیں جیسا کر قرآن مجید میں ہے افتت خد وندہ و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو)

وما لكم ان لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه.

تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جس پراللہ کانام لیا گیا ہے اسے کیوں نہیں کھاتے وقد فصل لکم ما حرم علیکم رحالا تکہ اللہ نے حرام چیزوں کو تفصیل سے بیان فرمادیا ہے۔

یہ بات یادر ہے کہ جانور کوذئ کرتے وقت اللہ کانام جان ہو جھ کرنہ لینا اور غیر اللہ کانام لینا اس سے جانور حرام ہوجاتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کانام اس کو تو اب بہنچانے کے لیے لیا بھی جائز بلکہ حدیث سے ثابت ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے قربانی کے جانور کوذئ فرماتے ہوئے بھی السلھم تقبل من محمد فرمایا بھی منی و من لم یضح من امتی فرمایا اور بھی منی و من زوجتی فرمایا اور پھراس جانور کا گوشت بھی حضور علیہ السلام نے حضرت خدیج الکہ رکی رضی اللہ عنصا کی سہیلیوں کے گھر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ فوث پاک کائنگر پکا کرتا ہے مانے والوں میں بائنا جائز بلکہ حدیث سے اشارة فوث باک کائنگر پکا کرتا ہے کے مانے والوں میں بائنا جائز بلکہ حدیث سے اشارة فابت ہے پھر کسی کا یہ کہنا کہ گیار ہویں اور ختم کا کھانا نعوذ باللہ خزیر سے بدتر ہے بقول فابت ہے پھر کسی کا یہ کہنا کہ گیار ہویں اور ختم کا کھانا نعوذ باللہ خزیر سے بدتر ہے بقول مولانا محم عمرا چھروی علیہ الرحمة اس نے پھر خزیر کھایا ہوگا کہ اس کو بدتر ہونے کا اندازہ مولانا محم عمرا چھروی علیہ الرحمة اس نے پھر خزیر کھایا ہوگا کہ اس کو بدتر ہونے کا اندازہ مولانا۔

یہودیوں نے چند طال چیزوں کواپنے اوپر حرام کیا ان کو بند راور سور بنا دیا گیا۔ حالا نکہ وہ جن چیزوں کو حرام کہتے تھے ان کو کھاتے بھی نہ تھے اور گیار ہویں ،ختم شریف کے منکر حرام بھی کہتے جاتے ہیں کھاتے بھی جاتے ہیں اس لیے ہی تو

مجھی کہیں داتا صاحب جانا حرام ،حلوہ کھانا حرام ،سر جھکانا حرام اور جب الیکٹن کاز مانہ آئے توسمارے کام حلال۔

مفتی اور عبید ہیں حاضر مزار پر داتا نے منکروں کو در پر بلا لیا دستار بندی کے وقت منظر عجیب تھا داتا کے در پہ آئے تو سر کو جھکا لیا لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ابنائے وقت ہیں دین اپنا جیسا وقت ہو ویسا بنا لیا

(علامها بوالنورمولا نامحمه بشيرصاحب كوثلوي)

۔ گیارہویں کا حلوہ حرام اور ہولی دیوالی کی پوریاں حلال امام حسین کی سبیل کا پانی حرام اور ہندوؤں کا سب بچھ حلال اصل بات ہے ہے۔:

۔ کہال کا حلال کہال کا حرام جوصاحب کیے اسے چیٹ سیجئے داتا کے دربار پر قرآن خوانی حرام اور اندرا گاندھی مرجائے تو ساری دنیانے فی وی پران حضرات کوقرآن خوانی کرتے دیکھا۔اس سے کیا بیمعلوم نہیں ہوتا

گاندھی ہے میآباء نے تیرے عہد کیا تھا

ہر عبد خدا عبد صنم ہو کے رہے گا
ہمیں کوئی حسد اور دُ گاہیں ہا گریہودی و مرزائی بھی ختم پڑھنے شروع کر
دیں تو ختم ختم نہیں ہوں گے لیکن جب تم لوگ حرام بھی کہتے ہواور کھا بھی جاتے ہو۔
غریب کے ختم کوحرام کہہ دیا اور چوہدری ظہورالہی کے ختم میں خود شامل ہو گئے ختم پڑھا
بھی اور ختم کر بھی دیا، یہ کیا انصاف ہے؟ بھی بہانہ بناؤ کہ گیار ہویں غوث پاک کی ہے
نہ کہ اللّٰد کی ، تو غیر اللّٰد کے نا مزد کر دینے سے حرام ہوگئی۔اس طرح تو صرف گیار ہویں، ی
نہ کہ اللّٰد کی ، تو غیر اللّٰد کے نا مزد کر دینے سے حرام ہوگئی۔اس طرح تو صرف گیار ہویں، ی

کھ تیرے ہیں۔ بیوی تیری بیوی ہے نہ کہ اللہ کی ، بیجے تیرے بیچے ہیں نہ کہ اللہ کے (لمم یہ تیرے ہیں۔ بیوی تیری بیوی ہے نہ کہ اللہ کے نامزد ہیں بی فلال فرقے کی ہے، یہ تی مامزد ہیں بی فلال فرقے کی ہے، وہ فلاں فرقے کی ہے بیٹھرو وہ فلاں فرقے کی ہے بیٹھری ہے بیٹھر کی ہے بیٹھر ہے جو بیٹھر ہے اللہ ہے کا مغرب کی ۔ کیا بیٹھر ہے جو بیٹھر ہے اللہ ہے کی ہے بیٹھر ہے کا مغرب کی ۔ کیا بیٹھر ہے جو بیٹھر ہے کا مغرب کی ۔ کیا بیٹھر ہے کی ہو کی ہے کہ بیٹھر ہے کا مغرب کی ۔ کیا بیٹھر ہے کی ہو کی ہو کی ہو کی بیٹھر ہے کی ہو کی ہو

کے خداکا خوف کرودین کو خداق نہ بناؤ، اگر کوئی جانور بت کے نام نام زہوا
اور کوئی مسلمان اس کواللہ کے نام پر ذرئے کرد ہے تو ساری عمر بت کے نام زدر ہے والا
جانور حرام نہیں ہے کوئی نجدودیو بند کا مفتی اس کے حرام ہونے کا فتو کی نہیں دے سکتا۔
ردالتخاراور عالمگیری میں اس کو حلال لکھا گیا ہے اور مساجعل اللّه من بحیرة و لا
سائبة و لا و صلیة و لا حام۔ آیتر آئی کے تحت خود تمہارے مفسرین نے اس جانور
کو حلال کھا ہے ، تو غوث اعظم کے ایصال تو اب کے لیے پالاجانے والا بکراکیوں
حرام ہے؟

بنوں سے تم کوامیدیں خداسے نومیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

وہابیہ کے چندعقا کد:

راصل ہاتھ نہ پہنچ تو کہہ دیا تھو کوڑے ۔ بیا پی اپنی قسمت کی بات ہے کوئی گیار ہویں کا حلوہ کھائے شبرات کے لڈو کھائے اور آنجناب زانیہ کا مال کھائیں (اخبار اہل حدیث امرتسر صفحہ ۹، ۱۹۱۵ء)۔

(اخبارابل مديث صفحة ا، ايريل و١٩٣٠)

(نزل الابرار صفحه ۸ محبله ۳)

( نآویٰ رشید ریصفحه۱۳۵ مجلد۲ )

بنك كاسود جائز كهه كركها كيس-

كافركاذ بيحة شوق يے كھائيں۔

کوا کھا کرنواب کمائیں۔ پریس

بجوکھانامباح فرمائیں۔

( فقه محمدی صفحه ۱۲۱، جلد ۵، عرف الجادی صفحه ۲۳۳، فناوی ستاریه صفحه ۲۱، جلد۲)

(نقه محمر بيجلد ٥، صفحة ١٢٣)

جنگلی گدھا حلال بتا ئیں۔

کچھوا،کوکرا،گھونگابڑےشوق ہے تناول فرما ئیں۔(فآویٰ ثنائیصفیہے۵۹۸،۵۵۷) گوہ اور سانڈ (ساھنا) بھی حلال فرما ئیں۔

(تفییرستاری صفحه ۳۲۱، فقه محمد میصفحه ۱۲۳، جلد ۵، فآوی ثنائیه صفحهٔ ۱۲۱، جلد ۲) غیرمسلمون کاصد قه و چنده وصول فرما کیس به

(اخبارائل حدیث نومبر، مارچ،۱۹۳۳،۱۹۱۳ء نآوی رشید به جلد۳،صفی ۱۱۸) نسلی مرزائی کاذبیحه جائز فرما نمیں۔(کفایت المفتی صفی ۱۳۲۱ ۳۱۱، جلدا) اور''سوسنار کی ایک لوہار کی'' آپ کے مجتهدوا مام قاضی شوکانی پانی کے کتے خزیر اور سانب کو بھی حلال فرمائیں۔

حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه و خنزيره و ثعبانه . (نيل الاوطار صفح ١٤١، جلدا مطبوء ممر)

کفر کی رغبت ول میں ہے، اور بتوں کی جاہ بھی کہتے جاتے ہیں مگر منہ سے معاذ اللہ بھی

(اكبرالهٔ آبادي)

حالانکہ حکماء کے نزدیک خشکی اور دریائی جانوروں کے اوصاف تقریبا ایک ہی طرح کے لکھے گئے ہیں۔

(خزائن الادویه سفه ۳۷۹،۳۸۵ جله ۱۵ از کیم محرجم النی رائے پوری) جب مرغوب غذائیں ایسی مقوی دمرغن ہوں گی تو طبیعت میں ایسا جلال کیوں نه ہو کہ ہراچھی چیز کوحرام و نا جائز بتاتے جائیں اور سبحان اللہ ہماری غذا بیہ کھی اور چینی کا عمدہ نوالہ

سیر کا اور جیل کا عمدہ بوالہ ملے اس کو جو ہے قسمت والا

عن عائشه رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوا والعسل. (بخارى شريف جلد اصفى ١٨٥) حضرت عائشه رضى الله صديقه رضى الله عنها فرماتى بين كه حضور عليه السلام كوحلوا

اورشهد بهت پیند تھے۔

جیے موسم وعلاقے کا طبیعت میں اثر ہوتا ہے یقیناً غذا کا بھی ضرور اثر ہوتا ہے میں معلاء کے نزدیک مسلمہ اصول ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ممتاز عالم دین حضرت قاری محمد یوسف سیالوی صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ ڈیرے دارغیر مقلد کہتا ہے مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤیہ وہابی (بڑی گالی دے کر) اتنے خطکے کیوں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی گوہ کھاتے ہیں بھی کو ابھی بھوا۔ ان کو گیار ہویں کا صلوہ اور شہرات کے لڈو کھلاؤ تا کہ ان کی خشکی دور ہو۔ جب تک قوم موئی کی بات مانی رہی ان کومن وسلوئی ملتار ہانا فرمان ہوئی تو مسور کی دال پرگز اراکر نایڈ ا

ے شبرات کا حلوہ ہم کھائیں میلاد کے لڈوہم کھائیں اور تیری قسمت میں کوا ، کہو لاالہ اللہ

لطیفہ: ایک مناظرے میں جب ایصال تو اب کو مدمقابل باوجود دلائل کے نہیں مان
رہاتھا اور ' ٹو اب نہیں پہنچا'' کی رٹ لگار ہاتھا توسی مناظر نے اس کی فوت
شدہ ماں کو گالی وے دی ، بس اب نوبت لڑائی تک آگئ توسیٰ عالم نے کہا
لڑنے کی کیابات ہے مسئلہ طل ہوگیا اور تم نے در پر دہ مان لیا جب فوت شدہ کو
گالی پہنچ سکتی ہے تو قرآن کا ٹو اب کیوں نہیں پہنچ سکتا۔

سوال: بندہ اگر جنت میں پہنچ گیا ہے تو اس کوان قل کے چنوں کی ،امروداور آم کے ۔ کلڑوں کی کیا ضرورت ہے کیا جنت میں بنعمتیں ہیں؟

جواب(۱): ہم کب کہتے ہیں کہ یہ بینے اورامرودیا آم ہی پہنچتے ہیں، یہ تواس دنیا کی کرٹی گئی ہے عالم برزخ میں اس کوتواب کی کرنی میں تبدیل کر کے اس کوثواب کا تحفہ ملتا ہے جیسے قربانی کے بارے فرمایا گیا:

لن بنال الله لحومها و لا دماء ها ولكن بناله التقوى منكم (الحج) ميكر وشت اورخون الله كؤيس بنجا بلكة تقوى بهنجا مه كوشت تو كروال مير وشت اورخون الله كؤيس بنجا بلكة تقوى بهنجا مي المات المال شكر طيب يا كما جاتے بين خون كندى ناليوں ميں بہہ جاتا ہے اور كھال لشكر طيب يا

جماعت اسلامی کو بینے جاتی ہے، تو کیا پھر قربانی ہی نہی جائے کہ اللہ کو گوشت کی کیا ضرورت؟ یا نماز نہ پڑھیں کہ فرشتے کیا کم ہیں نماز پڑھنے والے۔ حضور علیہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کوان کی ماں کے ایصال تواب کے لیے حضور علیہ السلام نے کنوال کھدوانے کا حکم دیا وہ کہہ سکتے تھے حضور! کیا جنت میں پانی کی کمی ہے وہاں تو دودھاور شہد کی نہریں چل رہی ہیں۔ جانے تھے کہ یہ پانی نہیں بلکہ تواب بنچے گا کیونکہ بندوں کو کھلانا پلانا تواب کے لحاظ سے ایسے ہے مہدی کہ کھلایا پلایا ہے جسے ال

عدیث شریف میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک صاحب رُوت شخص کو فرمائے گا میں دنیا میں بھوکا تھا بیاسا تھا نگا تھا تو نے مجھے کھلایا، پلایا، پہنایا کیوں نہیں؟ وہ کہے گایا اللہ! تو تو ان چیز وں سے بے نیاز ہے ۔ تو اللہ فرمائے گامیرابندہ بھوکا بیاسا نگا تھا اگر تو اس کو کھانے پینے کودے دیتا تو مجھاس کے باس بی باتا (بعنی تھے اتنا تو اب ملتا جسے تو نے اپنے رب کو کھلایا، بلایا، پہنایا ہے۔

جواب(۲): ہاں! مجھی کرم فرما کرجس شے پرختم پڑھا گیا ہے وہ قبولیت کی علامت کے طور پر بعینہ وہی چیز کھا کربھی ختم دلانے والے کی خوشیوں میں اضافہ فرماتے جیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اخبرنى سيدى الوالد قال كنت اصنع فى ايام المولد طعاما صلة بالنبى طلى الله عليه وسلم فلم يفتح لى سنة من السنين شيىء اصنع به طعاما فلم اجد الاحمصا مقلنا فقسمته بين الناس فرايته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص متبهجا بشاشا . (در شين صفى ۱۸)

میرے والد ماجد نے فرمایا میں ہرسال میلا دشریف کے موقع پراظہار خوشی کے لیے کھانا لکا کرتشیم کرتا ایک دفعہ تنگدی کی وجہ سے میرے پاس سوائے بھنے ہوئے چنوں کے بچھ نیس تھا، میں نے وہی چنے تقسیم کر دیئے۔خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام وہی چنے سامنے رکھ کرخوش ہورہے ہیں۔
مجھی بادشاہ نو کروں کوخوش کرنے کے لیے اجھے اچھے کھانے چھوڑ کرچننی
اور دال بھی کھالیتے ہیں اور پھر بادشاہ تو ایسا کم ہی کرتے ہیں ہمارے آتا
تو اکثر ایسا کرتے نظر آتے ہیں بھی ابوایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کو جنت بنا
رہے ہیں بھی حلیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا کا مقدر چیکا رہے ہیں اور بھی ام
معبد رضی اللہ عنہا کی گئی کورنگ چڑ ھارہے ہیں

جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہاں وہاں ہوئی جہاں گزر گئے نفس نفس نیس برکتیں قدم قدم پر رحمتیں جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے

ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے جار ہے تھے کہ دوقبروں کے پاس سے
گزرے جن میں عذاب ہور ہاتھا آپ نے دوشاخیں دونوں قبروں پرگاڑھ
دیں اور فر مایا کہ جب تک ریز رہیں گی تبیج کرتی رہیں گی اور عذاب میں
تخفیف ہوتی رہے گی ۔ تو جب ٹہنیوں سے عذاب دور ہوسکتا ہے تو قرآن کی
تلاوت سے کیوں نہ دور ہوگا۔

# جندا مات علط استدلال كاتفصيلي جواب:

ے خود بد کتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

الاتزر وازہ وزر اخریٰ 0وان لیس للانسان الا ماسعلی0 اوراس طرح کی دیگرگئ آیات مبارکہ جن کا ظاہراً مفہوم کچھاس طرح کا بنآ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نداُ تھائیگا۔اس سے منکرین ایصال تواب دھوکہ دیتے ہیں۔

حالا نکہ مفسرین نے واضح طور پرلکھا کہ کفار ومشرکین ایک دوسرے کو فائدہ نہ

یہ پہاسکیں گے اورا کیک دوسرے کا بوجھ نہ اُٹھا سکیں گے۔ مذکورہ آیات اور ان سے پہلی آیات بعض ولید آیات بعض ولید آیات بعض ولید بین سورہ البخم کے تیسرے رکوع کے شروع سے لے کر مذکورہ آیات تک بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر قرآن ن سُنتا اور بے اختیار ہوکر کہہ اُٹھتا کہ'' بیہ بڑا سر سز کلام ہے، اس کی شاخیس بھلوں سے لدی ہوئی بین، اس کی شاخیس بھلوں سے لدی ہوئی بین، اس کی رونق دل کوموہ لینے والی ہے، نہ رہے جا دو ہے نہ شعر''۔

اس کے ساتھوں کو جب معلوم ہوا تو اس کو طامت کرنے گئے۔ کہ ہیں بیا اسلام ہی نہ قبول کرلے، چنا نچہ اس کے ایک بے تکلف دوست نے اس بارے جب اس سے بات کی تو اس نے جواب دیا! مجھے عذاب قیامت سے بہت ڈرلگتا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا! کہ تو مجھے اتنا مال دے دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تیرا عذاب اپنے سرلے لوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بی آیات نازل فرما کیں۔ بالکل عذاب اپنے سرلے لوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بی آیات نازل فرما کیں۔ بالکل ایسے ہی شفاعت کے بارے میں فرمایا! کہ کوئی (شفاعت) نہ کرسکے گا یعنی کا فروں کی اور نہ وہ کسی کی کرسیس گے جب کہ ایمان والے ایمان والوں کی شفاعت کریں گے۔ اور نہ وہ کسی کی کرسیس گے جب کہ ایمان والے ایمان والوں کی شفاعت کریں گے۔

ندکورہ آیات کی تفسیر میں پیرکرم شاہ الازھری علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پہلے بیرقانون رائج تھا کہ اگر ایک شخص کسی کوتل کرتا توقتل کی سزااس کے باپ،اس کے بیٹے ،اس کے بھائی اوراس کی بیوی یااس کے غلام کوبھی دی جاتی ۔ان میں ہے کسی کو پکڑ کرفتل کردیا جاتا۔

قال البغوى عن عكرمة عن ابن عباس قال كا نواقبل ابراهيم عليه السلام يا خذون الرجل بذنب غيره وكان الرجل يقتل بقتل ابيه وابنه اخيه امراته وعبده

جب آپ مبعوث موئة آپ نے الله تعالی كاب بينام سنايا:

ولا تسزدوازہ وزر اُحسریٰ کمکی کا گناہ کی دوسرے پڑئیں ڈالا جائے گا۔ یوں اس ظالمانہ قانون کا قلع قلع ہوا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ کی سمابق رسول کی شریعت کا کا یہ مسئلہ تھا، بلکہ بیان کے دورِ جالمیت کا ایک رواج تھا جوصد یوں ہے ان میں چلا آ رہا تھا اور بھی کسی نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلندنہ کی تھی۔ بعینہ اس طرح جیسے حضور تھا اور بھی کسی نے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلندنہ کی تھی۔ بعینہ اس طرح جیسے حضور

سرودِدوعالم سلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے پہلے عربوں میں یہ دستورتھا کہ اگر کسی غریب قبیلے کا غلام یا عورت طاقت ورقبیلے کے کسی فرد کوئل کردیتے تو طاقت ورقبیلہ بطور قصاص اس قاتل غلام یا عورت کوئل کرکے مطمئن نہ ہوتا ، بلکہ عورت کے بجائے ان کے کسی مرداور غلام کے بجائے ان کے کسی آزاد مرد کوئل کیا جاتا اور جب المحر بالمحو والعبد بالعبد نازل ہوئی تو جہالت کے اس ظالمانہ دستور کا خاتمہ ہوا۔

بظاہر بعض آیتیں اور حدیثیں اس آیت ہے متعارض معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے من سن سنة سیئة فله و زرها و و زرمن عمل بھا الى يوم القيامة. (اخرجه احمد و مسلم من حدیث جریر ابن عبدالله)

یعنی امام احمد اور مسلم نے جریر بن عبد اللہ سے بیر صدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جو تحض بُرا طریقہ رائج کرتا ہے اس پر اس کا بوجھ بھی لا دا جائے گا اور قیامت تک جولوگ اس طریقے کو اختیار کریں گے ،ان کا بوجھ بھی اس پر لا دا جائے گا۔ جائے گا۔

اس معلوم ہوا کہ دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی کسی پر لاددیا جاتا ہے، حالانکہ آیت اس کی نفی کرتی ہے۔ اس کا جواب بید دیا گیا کہ چونکہ بیخض قیامت تک آنے والے بدکاروں کی بدکاری کا سبب بنا ہے، اس لیے وہ ان بدکاریوں میں شریک ہے۔ اس کی سرزانہ دی جائے گی اور ان سب کی سرزانہ دی جائے گی اور ان سب کی سرزانہ دی جائے گی۔ یہیں کہ ان بدکاروں کوکوئی سرزانہ دی جائے گی اور ان سب کی سرزاائ مخض کودی جائے گی۔

دوسری حدیث ہے جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں: اذا انسول اللہ بقوم عذاباً اصاب العذاب من کان فیہ ٹم بعثو اعلیٰ اعمالهم (متفق علیہ)

العنی جب کی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو اس قوم کے تمام افراد

(نیک وہد) اس عذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کے مطابق قبروں سے اُٹھائے جا کیں گے۔

اس حدیث کے میں معلوم ہوا کہ عذاب ان لوگوں پر بھی نازل ہوتا ہے جو

جم نہیں ہوتے، حالانکہ آیت اس کی تر دیدکرتی ہے، تواس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو
لوگ ان جرائم کا ارتکا بہیں کیا کرتے تھے، لین مجرموں کو مع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ
خاموثی ہے ان گناہوں کو دیکھتے رہتے تھے، ان کی بین خاموثی ان کا گناہ تھا جس کی وجہ
خاموثی ہے ان گناہوں کو دیکھتے رہتے تھے، ان کی بین خاموثی ان کا گناہ تھا جس کی وجہ
اربعہ میں مروی ہے اس میں بی تھری موجود ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں اورظلم
سے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے تو ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ ای طرح ایک اور صدیث
میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان فوت ہوجا تا ہے اور اس کے دشتہ دار ماتم کرتے ہیں تو ان
بیل بتایا گیا ہے کہ جب انسان فوت ہوجا تا ہے اور اس کے دشتہ دار ماتم کرتے ہیں تو ان
بیل بتایا گیا ہے کہ جب انسان فوت ہوجا تا ہے۔ یہ حدیث بھی اس آیت کے
بیل ہمنا فی ہے۔ اس کے بارے میں علا فرماتے ہیں کہ میت کو اس وقت عذاب ہوگا
جب یا تو وہ وصیت کرجائے کہ مجھ پر ماتم کرنا یا اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس
کے مرنے پر ماتم کریں گے اور اس نے ان کو منع نہیں کیا۔ اب بی عذاب اس کے اس کے گرا

بہرحال اس آیت ہے معلوم ہوگیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موٹی علیما السلام کے حیفوں میں جو بیٹکم نازل ہوا تھا وہ شریعت محمد بید میں بھی باتی ہے۔ کسی کے گناہ کے بدلے میں کسی دوسرے کوسز انہیں دی جائے گی۔ ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دارے۔

سے محکم صحف موک اور ابراہیم علیہ السلام میں بھی موجود تھا اور شریعت اسلام میں بھی موجود تھا اور شریعت اسلام ہیں بھی سے قانون باقی ہے، لیکن بعض کج فہمول نے اس آ یت کوایسے معانی بہنائے ہیں جن سے متعددوسری آ یات کی تر دیداور تکذیب ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بڑے اطمینان سے ان باطل معانی کا جائزہ لینا جائے اور اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی جے ان باطل معانی کا جائزہ لینا جائے اور اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی جائے ہیں مانی تشریح کی جس سے متعدد آ یات کی تغلیط ہوتی ہو۔

اشتراكی ذہنیت رکھنے والے جومجنت كوضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ

اس آیت کا بیمفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہرانسان صرف ای چیز کا حقدار ہے جواس نے ا ین محنت اور کوشش ہے حاصل کی ہواوراینے اس نظریے کو قر آن کریم کی اس آیت کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔اگر وہ ایبانہ کرتے تو ہمیں ان ہے کسی بحث کی ضرورت نہ تھی۔ہر مخص این پبند کے مطابق جس نظریے کو جا ہے اپنائے ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اینے من گھڑت نظریات کو قرآن یاک کی طرف منسوب کرناایک الیمی زیادتی ہے جس پر خاموش رہنا ہمارے لئے ممکن نہیں۔ہم ان صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کی متعدد آیات میں میراث کے احکام مذکور نہیں۔باپ کے مرنے کے بعداولا دکو جو جائیدادِمنقولہ اور غیرمنقولہ ور نثر میں ملتی ہے، کیا اس میں ان کی محنت اورکوشش کا کوئی دخل تھا؟ ایسی جائیداد کا قر آن نے انہیں کامل مالک تھہرایا ہے،خصوصاً بچیاں یا شیرخوار بیج جنھوں نے تھی طرح بھی اس جائیداد کے بنانے میں کوئی حصہ ہیں لیاوہ بھی دارت ہوتے ہیں اس کے علاوہ زکو ۃ ہصد قات جب کوئی شخص کسی سنستحق کو دیتا ہے تو مستحق اس کا کامل مالک بن جاتا ہے۔اس میں ہرفشم کا تصرف کرسکتا ہے، حالانکہ اس نے اس مال کے کمانے میں ایک قدم تک نہیں اٹھایا۔ آیت کا خودسا ختہ مفہوم اختیار کر کے کیا بیلوگ ان صد ہا آیات پر قلم عمین مجیر دیں گے جن میں میراث، وصیّت ، زکو ة ،صد قات اور ہیہ کے احکام مذکور ہیں

ان شتراکی اذہان کے علاوہ ایک اور فرقہ گذرا ہے جوتاری اسلام میں معتزلہ کے نام سے مشہور ہے ، انھوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ کسی کے مل کا ثواب کسی دوسر ہے انسان کونہیں پہنچ سکتا۔ ہر شخص کو انہی اعمال کا اجر ملے گا جو اسنے خود کیے ہیں ، کیونکہ قر آنِ کریم کی اس آیت میں تصریح کی گئے ہے کہ لیسس لیلانسیان اللہ صَا استعلٰی ہ

ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کسی کاعمل کسی کے لئے نفع بخش نہیں ہے تو قر آنِ کریم کی متعدد آبات میں مسلمانوں کے لئے استغفار کا تھم دیا ہے اور متعدد آبات میں مسلمانوں کے لئے استغفار کا تھم دیا ہے اور متعدد آبات میں رہے گئے استغفار طلب کرتے ہیں۔ کئی میں رہے تایا گیا ہے کہ فرشتے مسلمانوں کی بخشش کے لئے استغفار طلب کرتے ہیں۔ کئی

ایی آیات ہیں جن میں انبیائے کرام علیم السلام نے اپنے والدین،اولا واورمومن مردوں اورعورتوں کے لئے بخشش کی دعا میں مائی ہیں۔اگر استغفار اوردعاؤں کا میت کو کئی نفع نہیں پنچاتو پھران لا حاصل کا موں میں انبیاء اور ملا مکہ وفت کیوں ضائع کرتے رہے اور ہمیں مسلمان بھا ئیوں کے لئے مغفرت کا کیوں تھم دیا گیا ہے ساری امت مسلمہ نماز جنازہ اور اگرتی ہے۔اس میں کسی فرقہ کی تخصیص نہیں۔ یہ نماز جنازہ بھی دعائے مغفرت ہے۔اس میں کسی فرقہ کی تخصیص نہیں۔ یہ نماز جنازہ بھی دعائے مغفرت ہے۔اگر میہ بے سود اور لا حاصل ہے تو اس تکلف کو بجالانے کا تھم اسلام نے کیوں دیا ؟ معزلہ کے اس مفہوم کو اگر صبح تسلیم کرلیا جائے تو قرآن کریم کی کثیر التعداد آیات بے معنی ہوکررہ جاتی ہیں،اس لئے امت کا جماع بھی اس بات پر ہے کہ استعداد آیات ہے معنی ہوکررہ جاتی ہیں،اس لئے امت کا جماع بھی اس بات پر ہے کہ انہیں فائدہ بھی پنچا ہے۔اصولی طور پر تو علائے اسلام کا س پر اتفاق ہے،تفصیلات میں انہیں فائدہ بھی پنچا ہے۔اصولی طور پر تو علائے اسلام کا س پر اتفاق ہے،تفصیلات میں گھواختلاف ہے جس کا خلاصہ پیش نظر ہے:

عبادات کی تین قشمیں ہیں۔خالص بدنی عبادات مثلانماز،روزہ،تلاوت قرآنِ پاک۔خالص مالی عبادات جیسے صدقات وغیرہ۔مالی اور بدنی عبادات کا مرکب جیسے حج وغیرہ۔

امام مالک اور امام شافعی رحمته الله علیمافر ماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادت کا تواب دوسر کونہیں پہنچا،البتہ عبادات کی دوسر کی دوسر کی دوسر کا تواب دوسر کے کہ چھے سکتا ہے، کیکن احناف کا مسلک بیہ ہے کہ چھے خواہ اپنے نیک عمل کا تواب دوسر کے کہ پہنچا سکتا ہے خواہ اس نیک عمل کا تعلق عبادت کی سمی بھی قتم سے ہو نماز ، روزہ ، تلاوت قرآن ، ذکر ، صدقہ ، حج ، عمرہ یا جو نیک عمل بھی وہ کرے ، اس کے بارے میں وہ الله قرآن ، ذکر ، صدقہ ، حج ، عمرہ یا جو نیک عمل بھی وہ کرے ، اس کے بارے میں وہ الله تعالیٰ کے حضور عرض کرسکتا ہے الہی ! اس کا تواب فلاں شخص کو پہنچا۔ اس بارے میں اتن تعالیٰ کے حضور عرض کرسکتا ہے الہی ! اس کا تواب فلاں شخص کو پہنچا۔ اس بارے میں اتن کوئی مسلمان ان کے انکار کی جرائے نہیں کرسکتا۔ یہاں پر ہم ان میں سے چندا حادیث مدید ، ناظرین کرنے کی سعادت حاصل کر تہ ہیں۔

(1) عن ابسي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمل الامن ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله. (صحيم مسلم)

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب انسان فوت ہوجا تا ہے، بجز تین فوت ہوجا تا ہے، بجز تین اعمال کے کہ ان کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے، بجز تین اعمال کے کہ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ صدقہ ء جاریہ، ایباعلم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک اولا د جو اس کے لیے دُعا

پہلے دوکام تواہیے ہیں جن میں اس شخص کا بھی کچھ کل دخل ہے، کیکن لڑ کے کی دعالڑ کے کااپنافعل ہے۔اس سے بھی میت کوفائدہ پہنچنا ہے۔

(2) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ان الله لير فع الدرجة للعبد الصالح فى الحبنة ويقول باستغفار البحنة ويقول باستغفار ولدك لك. (طراني شي)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی عبر صالح کے در ہے کو بلند فرمادیتا ہے۔ وہ بندہ یو چھتا ہے یارب! میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے لڑے نے ہیں کہ تیرے لڑے نے تیرا درجہ بلند لڑکے نے تیرا درجہ بلند ہوا۔

(3) عن ابن عباس قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره الاشبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة ملحقة من اب وام اوولد او صديق ثقة واذا الحقته كانت احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله خل على القبور من دعاء اهل الارض امثال

الجبال وان هدية الاحباء الى الاموات الاستغفار لهم (رواه بيتي والديلي)

ترجمه: نبى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه قبر ميس ميت كي مثال ڈو بے والے کی طرح ہوتی ہے جوفریا دکرر ہا ہوتا ہے اور اس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے باپ ، اس کی ماں یالڑکے یا باو فا دوست کی دُعااسے مینچے اور جب وہ دُعااسے پہنچی ہے تو اس کی قدر دمنزلت اس کے نز دیک دنیا و مافیہا سے زیادہ ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعاؤں کی برکت ہے قبروں پر رحمت کے بہاڑ بھیجتا ہے اور مرے ہوؤں کے لیے دوستوں کا تخفہ بیہ ہے کہ وہ ان کے لیے دُعائے مغفرت کیا کریں۔

(4) عن عائشه ان رجيلا قيال يبارسول اللّه ان امي افتلتت نفسها لم توص و اظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجران تصدقت عنها قال نعم (منتلعلي) ایک مخص نے عرض کیا یارسول الله! میری ماں احیا تک فوت ہوگئی اورکوئی وصیت نہ کرسکی۔میرا خیال ہے اگر اسے بولنے کا موقع ملتا توده صدقه دیت \_اگر میں اس کی طرف ہے صدقہ دوں تو کیا اے اس كا اجر ملے كا حضور نے فرمايا بے شك!

 (5) عن ابن عباس ان سعد بن عباده توفيت امهٔ وهو غائب فاتسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يـارسـول الله صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت و انا . غائب فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم وقال اني اشهارك ان حايطي صدقة عنها (أليح ابخاري) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد ابن عبادہ کی والدہ سنے

وفات پائی تو آرپ موجود ند تھے جب واپس آئے تو حضور کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور گذارش کی یارسول اللہ! میری والدہ نے میری غیر حاضری میں وفات پائی۔اگر میں اس کے طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے کوئی نفع پہنچے گا تو حضور نے فرمایا ہاں! پہنچے گا۔انہوں نے عرض کی حضور آپ گواہ رہیں میں نے اپنا باغ اس کی طرف سے صدقہ کیا۔

(6) عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من اهل بيت يموت منهم و يتصدقون عنه بعد موته الااهدى له جبر يل على طبق من نو رثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك فاقبلها فيد خل عليه فيفرح بها فيستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يُهدى اليهم شيىء. (راو الطراني في الاوسلا)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ و کم کم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جب کوئی خص کی گھر سے فوت ہوتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو جرئیل امین نور کے تھال پر اسے رکھتے ہیں، پھر اس کی قبر کے دہانے پر کھڑے ہوں اے گہری قبر کے دہانے پر کھڑے ہوں اے گہری قبر کے دہنے والے ایہ ہدیہ ہوتی رے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، تو اُسے قبول کر اس کی خوثی اور مسرت کی کوئی حذبیں رہتی اور اس کے پڑوی جن کی کی خوثی اور مسرت کی کوئی حذبیں رہتی اور اس کے پڑوی جن کی طرف کوئی ہدینہیں بھیجا جاتا، وہ بڑے خمناک ہوتے ہیں۔

طرف کوئی ہدینہیں بھیجا جاتا، وہ بڑے خمناک ہوتے ہیں۔

طرف کوئی ہدینہیں بھیجا جاتا، وہ بڑے خمناک ہوتے ہیں۔

وسلم قبال ان ابی مات و لم یحج حجمۃ الاسلام فقال ارایت لو کان علی ابیک دین کنت تقضیہ عنہ قال ارایت لو کان علی ابیک دین کنت تقضیہ عنہ قال نعم قال فانہ دین علیہ فاقضہ (رواہ بزار والطبر انی)

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باپ فوت ہوگیا ہے اوراس نے جج نہیں کیا۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا تو کیا تو اسے اوا کرتا۔ اس نے عرض کیایارسول اللہ اما کرتا۔ حضور نے فرمایا یہ جج بھی اس پر قرض ہے۔ تم اس کوادا کرو۔

(8) عن على رضى الله تعالىٰ عنه من مرعلى المقابر و قرأقل هوالله احد احد عشر مرة و وهب اجرة للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات.

(رواه ابومحم السمر قندي)

حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستا میں ہے گزرے اور گیارہ مرتبہ قل شریف پڑھ کر مایا جو شخص قبرستان کو بخشے تو جتنے لوگ وہاں دفن ہوں گے ،ان کی تعداد کے برابراہے تواب ملے گا۔

(9) عن ابى هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر ثم قراء فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والها كم التكاثر ثم قال انى جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لاهل المقابر من المومنين والمومنات كانوا شفعاء له الى الله (رواه ابوالقاسم سعد ابن على)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہرسول اللہ علی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو کھر سورۃ فاتحہ قل شریف اورسورۃ التکاثر بڑھے کھر یہ کہے کہ الہی میں نے تیرے کلام سے جو پڑھا ہے اس کا تواب اس مقبرہ کے موس مردوں اور عورتوں کو بخشا ہوں تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کی جناب میں اس کی شفاعت کریں گے۔

(10) عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقبرة فقرأ سورة ياس خفف الله عنهم. (اخرجه عبد العزيز الخلال

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سورۃ پس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہلِ قبور پر تخفیف کردیتا ہے۔

کشِرالتعدادا جا دیث میں سے بیہ چندمرفوع احادیث ہیں جواوپرنقل کی گئی ہیں۔صحابہ کرام کا بھی اس پرتعامل تھا۔ ہیں۔صحابہ کرام کا بھی اس پرتعامل تھا۔

حضرت امام حسن اور حسین رضی الله رضی الله تعالی عنما حضرت علی کرم الله وجهیری شهادت کے بعد آپ کو ایصال نواب کرنے کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کشتہ جبید یا کتھ جسے بھا کہ علی عنہا کے بھائی حضرت عبدالرحمن وفایت پا گیج بھی انہوں کے بھائی حضرت عبدالرحمن وفایت پا گیج بھی انہوں کے بغیر انہیں ایٹ بھی اس کے بھائی کے لیے غلام آزاد کیا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وفات کے بعد سے چیز انہیں نفع بہنجائے گی۔

مسلمانوں کا ہمیشہ سے بیمعمول رہا ہے کہ وہ اینے وفات پانے والوں کی روح کوایصال تو اب کرتے ہیں۔ علامہ قاضی تناء اللہ پانی پی لکھتے ہیں۔ قال الدیافظ شہسس الدین ابن عبد الواحد

مازالوافی كل مصر يجتمعون ويقرؤن لموتهم من غيز نكير فكان ذلك اجماعاً.

ترجمہ: حافظ مس الدین ابن عبدالواحد کہتے ہیں ہر شہر میں مسلمانوں کا بیطریقہ رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے فوت شدگان کے لیے قرآن کریم کی قرأت کرتے ہیں اور بھی کسی عالم نے اس پراعتراض نہیں کیا 'گویااس پرامت کا جماع ہے۔

(11) اخرج الخلالي عن الشعبي كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقرؤن القرآن.

امام معنی سے مروی ہے کہ انصار کا بیطریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی آ دمی فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پر جایا کرتے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔

(12) وفى الاحياء عن احمد ابن حنبل قال اذاد خلتم من مقابر فاقرؤ ابفاتحة الكتاب والمعوذ تين وقل هوالله احد وجعلواذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم.

امام احمد بن طنبل نے فرمایا جب تم قبر ستان میں داخل ہوتو سور ہ فاتحہ اور تینوں آخری قل پڑھو' پھر اس کا تو اب قبرستان والوں کو پہنچاؤ تو وہ آئہیں ہنچے گا۔

جب اس کشرت سے ایصال او اب ہے بارے میں احادیث موجود ہیں تو پھر اس کا انکار کسی مسلمان کوزیر نہیں دیتا' لیکن آیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنه کاار شادیہ ہے کہ بیآیت منبوخ ہےاوراس کی۔ ناتخ بیآیت ہے:

والذين المنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم.

لیمی جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دایمان کے ساتھ ان کی بیروی کرتی رہی تو ہم (مدارج اور مراتب ہیں) ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملادیں گے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آباؤ اجدادی نیکیاں اولادی مراتب کو بلند کردیتی ہیں۔ بعض نے اس آیت کی توجیع ہیں ہے کہ یہاں الا نسان ہے مراد کا فرہے کہ گفار کو کسی کی نیکیاں کوئی فاکدہ نہیں پہنچا سنیں اگر بنظر عائر دیکھا جائے تو الجھن خود بخو ددور ہوجاتی ہے ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایسال تو اب ہے صرف اس شخص کو نفع پہنچتا ہے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ جس کی موت کفر پر ہوئی ہوا سے قطعاً کوئی نفع نہیں پہنچتا ہو معلوم ہوا کہ بیسارے اعمال صالحہ جس کی اور ایمان کا درخت اس شخص کی اپنی سی کا نتیجہ ہوا سے درخت کا چھل ہیں اور ایمان کا درخت اس شخص کی اپنی سی کا نتیجہ ہوا ہو گویا یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی کوشش میں شار ہوں گی ۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ اپنی سی کا نتیجہ ہوا ہے درخت کی اعمال صالحہ ہے آبیاری کرتے رہتے ہیں اور گنا ہوں کی ڈالہ باری سے اس کو بچائے رکھتے ہیں' ان پر پھل بھی زیادہ لگتا ہے اور لوگ کثر ت ہے ان کی ارواح کو ایصال تو اب کرتے ہیں۔ اولیائے کرام کے مزارات پر فاتحہ پڑھے والوں کا ارواح کو ایصال تو اب کرتے ہیں۔ اولیائے کرام کے مزارات پر فاتحہ پڑھے والوں کا ادواح کو ایصال تو اب کرتے ہیں۔ اولیائے کرام کے مزارات پر فاتحہ پڑھے والوں کا ادواح کو ایصال تو اب کر یہ جری ہے کہ ان مقبول ترین بندوں نے ایمان کا جو درخت دگایا اور عربھرا ہے کہ یہ بی بی جو بن قابل دید ہے۔ اور عربھرا ہے کہ یہ بی جو بن قابل دید ہے۔ اور عربھرا ہے کہ یہ بی بی دیو بین قابل دید ہے۔ اور عربھرا ہے کہ یہ بی بی بی بی دین تا بل دید ہے۔ اور عربھرا ہے کہ یہ بی بی بی دین تا بل دید ہے۔ اور عربی ہے دین تا بل دید ہے۔ اس کی بہار اور اس کا جو بن تا بل دید ہے۔ اس کی بہار اور اس کا جو بن تا بل دید ہے۔ اس کی بہار اور اس کا جو بن تا بل دیں ہے ۔

مشل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء توتى اكلها كل حين باذن

ربها. (ايرايم:۲۲،۲۵)

کے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں پاتال تک چلی گئی ہیں اور اس کی شاخیں آسان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ بید درخت ہر لخطہ پھل دے رہا ہے۔ مسئلہ ایصال تو اب کے دیگر مہاحث کو بیان کرتے ہوئے حضرت پیر کرم شاہ علیہ الرحمة تفسیر ضیاء القرآن کی دوسری جلد مور ہ النحل کی آیت نمبر ۱۱۵ کے تحت لکھتے ہیں۔

سے ہے۔ ہے۔ اس آیت اس سے پہلے تین مرتبہ گزر چکی ہے۔ اب چوشی اور آخری باریہاں مذکور ہے۔ اس آیت کا بید حصہ خصوصی توجہ کا مستق ہے کیونکہ اس کو سی طور پر نہ بیضے کے باعث ملت اسلامیہ میں افتر ال وانتشار کا دروازہ کھل گیا ہے اور ایک فریق دوسرے کو کافر ومرتد کہنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور بڑی شدو مدسے ان تمام جانوروں کو حرام و مردار کہنا ہے جنہیں کسی بزرگ کی روح کو الیمنال تو اب کے لیے ذری کیا گیا ہو خواہ اسے مزار کہنا ہے جنہیں کسی بزرگ کی روح کو الیمنال تو اب کے لیے ذری کیا گیا ہو خواہ اس خواہ الیمنال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ما اور لغت عرب کی روشی میں سی کے بڑھے ہوئے سلاب پر قابو یا یا جا سکے۔ و باللہ المتو فیق۔ منافرت کے بڑھے ہوئے سلاب پر قابو یا یا جا سکے۔ و باللہ المتو فیق۔ منافرت کے بڑھے ہوئے سلاب پر قابو یا یا جا سکے۔ و باللہ المتو فیق۔

آیت کا جومفہوم سلف صالحین اور علاء متقدین نے خود ہمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے۔ وہ تو بیہ کداگر کی جانورواللہ تعالی کے سواکسی اور کا نام لے کر ذرج کیا جائے تو وہ جانور حرام ہے۔ جس طرح مشرکین باسمہ اللات و العزی کہ کر جانوروں کو ذرج کیا کرتے تھے۔ امام الویکر جصاص حقی رحمۃ اللہ علیہ اپی شہرہ آفاق تعیر احکام القرآن میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ ولا حداف بین المسلمین میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ ولا حداف بین المسلمین ان المراد به اللہ بی حف الحالی عند اللہ جانوں کی اس سامان اس بات پر منفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذریح ہے جس پر ذریح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ منفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذریح ہے جس پر ذریح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ بیناوی قرطبی رازی اور دیگر مفسرین اسلاف نے اس آیت کی بہی تفسیر بیان کی ہے۔ بین لیکن علماء متاخرین میں سے بعض لوگوں نے اسلاف اور قد ماء مفسرین کی

متفقہ رائے سے اختلاف کیا آور اس آیت سے ایک نیا مفہوم اخذ کیا جس سے تکفیر کا دروازہ کھل گیا۔ غیروں کو اپنا بنائے کی تو فیق سے جولوگ مجروم ہے انہوں نے اپنوں کو ریگانہ بنانے کا شغل اختیار فر ہایا اور اس فن میں وہ جدت طرازیاں اور موثرگا فیاں کیں کو ریگانہ بنانے کا شغل اختیار فر ہایا اور اس فی ایک خلط نہی کہ مقل دنگ رہ گی اور دل لرزا تھا۔ آیے پہلے ان کے دلائل کو سنے تاکہ ان کی اس خلط نہی کا ماخذ آپ کو معلوم ہو جائے۔ پھر ان میں غور فر مائے۔ ان دلائل کی ہے سرویائی آپ یرواضح ہو جائے گی۔

وہ اس آیت کا بیمنی بیان کرتے ہیں کہ جس جانور پرغیر اللہ کا نام کے دیا جائے اور وہ اس غیر کے نام سے مشہور ہوجائے توایے جانور کوا گراللہ تعالیٰ کا نام لے کر بھی ذرج کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ جس طرح کتے اور خزر کواللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذرج کیا جائے تو وہ حال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ جس طرح کتے اور خزر کواللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لغت عرب اور عرف میں اھل کا معنی ذرج کرنا نہیں ہے کوئی شعر کوئی عبارت ایس پیش نہیں کی جاسکی جس میں کی قصیح و بلیخ نے اھل کو ذرج کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہوبلکہ اہل لغت کے زدریک اھل کا معنی کا آواز بلند کرنا ہے اور کسی چڑکو شہرت دینا ہے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ آگر مان بھی لیاجائے کہ اھل کا معنی ذرج کرنا ہے تو بھی شہرت دینا ہے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ آگر مان بھی لیاجائے کہ اھل کا معنی ذرج کرنا ہے تو بھی آئیت کا بیر معنی ہوگا کہ وہ جانور جے غیر اللہ کے نام سے ذرج کیا جائے " بیرتو کسی طرح مراد نہیں کہا ہو معنی تم نے کہا ہے وہ تو صراحة تجریف آیت ہے۔ بیران کا جو معنی تم نے کہا ہے وہ تو صراحة تجریف آیت ہے۔ بیران کا استدلال ہے جو آپ نے بڑھ لیا۔

اب ہم بصدادب ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اھل کامعنی اگر وہ لیا جائے جوتم نے لیا ہے کہ آ واز بلند کرنا یا شہرت دینا تو چاہیے یہ کہ تمام ایسے جانور جن پر غیراللّٰد کانام لے دیا جائے یا آئیس اللّٰد تعالیٰ کے سواکسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے تو وہ ابدی حرام ہوجا کیں اور اگر تکبیر پڑھ کے ان کے گلے پر چھری کچھری جھری جائے تب بھی وہ طال نہیں ہوں کے حالانکہ ایسانہیں۔ کیونکہ بسجی وہ مانبہ وغیر ہاجانوروہ اپنے بتول کے لیے نذر مانے تھے۔ اور ان سے کی طرح کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کردیتے تھے

۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان ان کوالٹد کا نام لے کر ذرج کرے تو وہ طلال ہیں۔ ان جانوروں کو بتوں کے نام پر نامز دہمی کیا گیا۔ انہیں کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ حالانکہ انہیں اگر تکبیر پڑھ کر ذرج کیا جائے تو وہ اس کے باوجود حلال ہیں۔

فادئ عالمگیری میں صراحة مرقوم ہے کہ اگر کی مجوی نے اپنے آشکدہ کے لیے یاکی مشرک نے اپنے باطل فداؤل کے لیے کی جانورکونا مزدکیا اور کی مسلمان نے اساللہ تعالیٰ کا نام لے کرا ہے ذرئے کر دیا تو اسے کھایا جائے گا۔ کیونکہ مسلمان نے اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذرئے کیا ہے مسلم ذبح شبا قالم محوسی لبیت نارهم او الک افر لا لہتھم تو کل لانہ سمی اللہ ویکرہ للمسلم (فادی عالمگیری کا اللہ الذبائے) تو اس سے رامرواضح ہوگیا کہ کی چزیر محض غیر اللہ کا نام لے دیے سے وہ حرام نہیں ہوجاتی۔

نیزان کاید دولی کرنا که اهدل کالفظ ذری کے معنی بیل افت اور عرفا مستعمل نہیں ہوتا یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ فصاحت و بلاغت کے امام حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجہ الکریم نے اهدل کوذری کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے اور آپ کا قول بلااختلاف جمت اور سند ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں: اذا سمعتم الیہود و النصاری یہ لون لغیر الله فلا تا کلوا و اذا لم تسمعوهم فکلو آفان اللّفه قد احل ذبائحهم وهو یعلم ما یقولون (فتح البیان جلداول ۲۲۲)

لینی جبتم سنو کہ یہود ونصاری غیر خدا کا نام لے کر ذرج کرتے ہیں تو ان کا ذبیجہ نہ کھاؤ اور اگر نہ سنوتو کھالو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے ذبیجہ کو حلال کیا ہے اور وہ جانتا ہے جو پچھوہ کہتے ہیں۔

آپ کے اس آول میں بھلون جمعنی یذبہ حون مستعمل ہے۔ اس لیے ان کا سیکہنا کہ اھل کا لفظ ذرخ کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا سیح نہ ہوا۔ قد ماء مفسرین نے بھی اھل کے لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اھل کا لغوی معنی تو آ واز بلند کرنا ہے لیکن استعمل میں بیدز کے کرنے کے معنی ہیں یا ذرئے کے وقت آ واز بلند کرنے کے معنی ہیں استعمال ہوتا ہے۔ چنا نچرا مام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے امام اسمعی سے لفظ

## اهل کی تحقیق نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

قال الاصمعى الاهلال اصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل .....وهذا معنى الاهلال في اللغة ثم قيل للمحرم مهل لرفعه الصوت بالتلبية عندالاحرام ..... والذابح مهل لان العرب كانوايسمون الاوثان عند الذبح ويرفعون اصواتهم بذكرها.

اسمعی نے کہا کہ اھلال اصل میں آ وازبلندکر نے کو کہتے ہیں۔ تو ہر آ وازبلند کرنے والامُھال کہلائے گا۔ یہ اھلال کالغوی معنی ہے پھرمحرم کو بھی مُھال کہتے ہیں۔ کونکہ مشرکین عرب جانوروں کو ذرج کرتے وقت بلند آ واز سے اپنے بتوں کونام لیا کرتے تھے۔ علامہ ابوالفضل جمال الدین محرب کرم ابن منظورا پنی لغت کی شہرہ آ فاق کاب لسان العرب میں اس لفظ کی تشری کرتے ہوئے رقمطراز ہیں و اصل الاھلال دفع الصوت و کل دافع صوتہ فھو مھل و کذلک قولہ عزو جل وحا اھل لغیر الله به ھو ماذبح کلا لھة و ذلک لان الذابح کان یسمیھا عند الذبح فذلک ھو الاھلال۔

#### صاحب تفسيرخازن لكصة بين ا

ليخي ماذكر عند ذبحه اسم غير الله والاهلال .....حتى قيل لكل ذابح مهل وان لم يجهر مهل.

ازراہ اختصاران چند حوالوں پر اکتفاء کیا جارہا ہے ورنہ بے شارحوالے پیش کے جاسکتے ہیں جن سے بیٹا بہت ہوتا ہے کہ اھل جمعیٰ ذُہے جسینعمل ہوتا رہتا ہے۔ان ان گنت اور واضح تقریحات کے باوجود برکہنا کہ اھل ذبعے کے معنی میں نداخہ استعال ہوتا ہے اور دیم فاید فل وافعائ سے اعراض کرنا ہے۔

نیزان صاحبان کا یہ کہنا کہ مسا اهدل لغیر اللّٰہ به کا یہ عنی بیان کرنا کہ غیر اللّٰہ به کا یہ عنی بیان کرنا کہ غیر اللّٰہ کا میں جانور کو ذرح کرنا تحریف ہے یہ بھی درست نہیں ۔ کیونکہ علامہ نووی شارح مسلم نے حدیث شریف کے ان الفاظ لعن اللّٰہ من ذبح لغیر اللّٰہ کا یہ عنی کیا ہا اللّٰہ ان یذبح باسم غیر اللّٰہ لیعن جس کواللہ کے نام کے سوا کسی نام سے ذرح کیا جائے ۔ حضرت شاہ ولی اللّٰہ د ہلوی رحمۃ الله علیہ نے بھی اپنے فاری ترجمۃ آن میں اس آیت کا بہی معنی کیا ہے۔ ''وآنی ذرکر کردہ شدنام غیر خدا برذرک ترجمۃ آن میں اس آیت کا بہی معنی کیا ہے۔ ''وآنی ڈرکر کردہ شدنام غیر خدا برذرک وے۔ ''یعنی ذرئے کے وقت جس پرغیر خدا کا نام ذکر کیا جائے۔ کیا اس تحریف کا الزام یہ حضرات سلف صالحین پربھی عاید کرنے کی جمارت کرسکتے ہیں۔

اں تفصیل سے بیہ بات پابیٹبوت کو بھنے گئی کہ آبیت کامعنی وہی ہے جوعلامہ ابو بمرحصاص نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے جوابتداء بحث میں نقل ہوچکا ہے۔

نیز بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث سے ٹابت ہے کہ حضرت سعد بن معاذیے حضور کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی والدہ کے لیے جو کنوال کھدوایا تھا اس کا نام بی بنو أمّ سعد رکھا گیا تھا۔ لینی سعد کی ماں کا کنوال ۔ اگر کسی غیر کاصرف نام لے دینے سے کوئی چیز ناپاک ہوجاتی تو اس کنویں کا پانی بھی ناپاک ہوجاتا۔ اسے بینا وضویا عسل کرنا اور اس سے کیڑے دھونا سب ممنوع قرار پاتا۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممال ایک دنبہ اپنی طرف سے قربانی دیا کرتے اور دومرا امت کی طرف

کی لوگ کسی ولی کے نام کی نذر مانتے ہیں۔کیااس طرح وہ چیز خرام ہوجاتی

ہے یا نہیں؟ تواس کے متعلق مخضرا عرض ہے کہ نذر کے دومعی ہیں۔ شرعی اُدر عرفی ہیں۔ نزر شرعی عبادت ہے اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے شرعی معنی میں تو نذر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نذر ماننا شرک ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ اپنے والدیزر گوار حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے فتاوی میں یہ عبارت نقل کرتے ہیں۔

لین حقیقت این ندرا نست کرابداء تواب طعام وانفاق و بذل بال بروح میت که امریست مسنون و از روئ احا دیث صحیحه ثابت است مثل ماورونی المصحیحین من حال المسعد و غیرهای ندرستارم میشودیون حال این ندرا نست که ابداء ثواب بذا القدر الی روح فلال و ذکر و لی برائے تعین عمل منذ و راست نه برائے معرف ومعرف این نذرز و ایشال متوسلال آل و لی معرف ومعرف این نذرز و ایشال متوسلال آل و لی میاشد از اقارب و خدم و جمطر یقان و امثال ذاک و جمیل است مقعود نذرکنندگال بلاشه و حکمه ات فصحیح یست الوفاء به لانه قربه معتبرة فی الشرع . (فادی عزیزی جلداول صفحه ایمام طبوعه دیوبند)

ترجمہ: اس نذر کی حقیقت ہے کہ اس طعام وغیرہ کا تواب میت کی روح کو پہنچایا جاتا ہے اور بیام مسنون ہے اور احادیث سیحہ سے تابت ہے۔ جیسے حضرت سعد کی والدہ کے کویں کا ذکر صحیمین میں موجود ہے۔ اس نذر کا پورا کرنا ضرور کی ہوتا ہے۔ بس اس نذر کا حاصل بیہ کہ اس طعام وغیرہ کا تواب فلال ولی کو پنچے۔ نذر میں ولی کا ذکر اِس لیے بیس کیا جاتا کہ وہ اس نذر کا محرف ہے۔ اس کا محرف تو اُس ولی کے قربی رشتہ وار خدام درگاہ اور ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں۔ ولی کا نام صرف اس کمل کو متعین کرنے کے لیا جاتا ہے دیندر کرنے والوں کا بلاشہ بس میں مقصد ہوا کرتا ہے اور اس کا تھم ہے کہ ایک نذر کرجے والوں کا بلاشہ بس میں مقصد ہوا کرتا ہے اور اس کا تھم ہے کہ ایک نذر کرجے ہے۔ اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئکہ بیا ہی طاعت ہے جوشر عامعتہ ہے۔

حضرت علیم الامت کی اس ایمان افزوز و ضاحت کے بعد کسی قسم کا شبہ باتی نہیں رہتا۔اگر چہمزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں لیکن محض مزیداطمینان کے لیے ایک دوحوالے اور پیش خدمت ہیں۔

دوحوالے اور پیش خدمت ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیاوی عزیز یہ بیس فرماتے ہیں: اگر مالیدہ وشیر برائے فاتحہ بزِرگے بقصد ایصال تواب برورِح ایشاں بختہ بخور اند جائز اسٹ مفیا کفیر نیسٹ ۔

' لعبی آگر مالیدہ اور ڈودھ کی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو تواب بہجائے پکے اراد سے پکا کر کھلا کیں تو مجھ مضا کفتہیں جائز ہے۔ (فادی عزیزی جلداول صفحہ ۵مطبوعہ دیوبند)

اسى صفحه برحضرت شاه صاحب لكھتے ہیں:

اگر فاتحہ بنام بزر گے دادہ شدیس اغنیاء را ہم خور دن جائز است واللہ اعلم۔ لینی اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مالداروں کو بھی اس میں ہے کھانا

جائزے۔

حضرت شاه صاحب دوسری حکد لکھتے ہیں:

طعامیکه تقاب آن نیاز حضرت اما مین نمایند و برآن فاتحه وقل و درودخوانند تبرک ہے شود دخوردن بسیارخوب است۔ (فماوی عزیزی جلداول صفحه ۸۷)

لینی وه کھانا جس کا تواب حسنین کریمین کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحۂ قل شریف اور در در شریف پڑھا جائے وہ تبرک ہوجا تا ہے اور اُس کا کھانا بہت احجا ہے۔ یہ سلمتا اُزیر کی سلمتا اُزیر کی میں محمد کا در اُس کا کھانا بہت احجا ہے۔

شاه المعيل د بلوي كى عبارت بهي ملاحظ فرماي :

لین درخونی این قدر امرازمور مرسومه فاتخه باداعراس ونذر و نیاز اموات شک و شهنیست \_ (صراط منتقیم ص۵۵)

اب فاتحه خوانی کاطریقه بهمی شاه آشعیل دہلوی کے الفاظ میں کیجئے۔ اول طالب را با بد کہ باوضو دوزانو بطور نماز بنشیند و فاتحہ بنام اکابرایں طریق لینی حضرت خواجہ معین الدین شجری وحضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی وغیر حما خواندہ التجا بجناب حضرت ایز دیاک تبوسط این برزرگان نماید و بینا زنمام وزاریٔ بسیار دعائے کشود کارخودکر ده ذکر دوضر بی شروع نماید۔ (صراط متنقیم ص ۱۱۱)

یعنی طالب کو چاہیے کہ پہلے وضوکر ہے اور نماز کے طریقہ پر دوزانو ہوکر ہیٹے اور اس طریقہ کے اکابر بینی حضرت خواجہ معین الدین بخری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی وغیر ہما کے نام کی فاتحہ پڑھے اور پھر درگا والہی میں ان بزرگوں کے وسیلہ سے التجاکرے اور انتہائی بحز و نیاز اور کمال تضرع وزاری کے ساتھ ایپے حل مشکل کی دعا کرکے دوضر بی ذکر شروع کرے۔

البنة اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کرکسی جانور کو ذنح كرية وه ذبيه حرام موكاراور ذنح كرنے والامشرك موكاراى طرح اگر كسي مخض کے ذہن میں ایصال تو اب کا تصور تک نہیں بلکہ کسی ولی یا نبی کے لیے تحض اس جانور کا خون بہانے (اراقة الله ) کوہی وہ درجہ قربت سمجھ کر ذرج کرتا ہے تب بھی وہ جانورحرام ہوگا۔ کیونکہ جان کا مالک وہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جان کو پیدا فر مایا۔اس لیے اس کو بیرت نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کوئسی کے لیے قربان کرے چنانچے حضرت شاہ عبدالعزيز رحمة الله عليه في اين فآوي مين متعدد باراس مسكله ي تحقيق فرمائي اورايي جانور کی صلت وحرمت کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی معیار مقرر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں: "فسمتى كان اراقة الدم للتقرب الى غير الله حرّمت اللذبيحة ومتلى كان اراقة الدم لله تعالى والتقرّب الي الغير بالاكل والانتفاع حلّت الذبيحة لان الذبح عبارة عن الاراقة لاعن المذبوح اي الذي يحصل بعد الذبح من اللحم والشحم وعلى هذا قلنا لواشترئ لحماً من السوق اوذبح بقرة اوشاة لاجل ان يطبخ مرقاً وطعاماً ليطعم الفقراء ويجعل ثوابها لروح فلان حلّت بلاشبهة"

( فآوىٰعزيزى جلداولص ۵۵)

دولین اگر کسی جانورکا خون اس لیے بہایا جائے کہ اس خون بہانے سے غیرکا تقرب حاصل ہوتو دہ ذبیحہ ترام ہوجائے گا اورا گرخون اللہ تعالیٰ کے لیے بہائے اور اس کے کھانے اور اس سے نفع حاصل کرنے سے کسی غیر کا تقرب مقصود ہوتو ذبیحہ حلال ہوگا۔
کیونکہ ذرج کا معنی خون بہانا ہے نہ وہ جانور جسے ذرج کیا گیا۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بازار سے گوشت خریدایا گائے یا بکری ذرج کی تا کہ اسے پکا کرفقیروں کو گھلائے اور اس کا تو اب کسی کی روح کو پہنچائے تو یہ (گوشت کیا گئے نا کہ اسے بکا کرفقیروں کو جہنچائے تو یہ (گوشت کیا گئے کہ بکری) بلا شبہ حلال ہوگی۔''

میں علی وجد البھیرت کہ سکتا ہوں کہ مسلمان نداللہ تعالیٰ کے نام پاک کے سوا

سمجھتے ہیں بلکہ ان کے پیش نظر صرف ایصال تو اب ہوتا ہے۔ بفرض محال اگر کوئی شخص

ابنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اسے فوراً تا ئب ہونا چا ہے۔ مبادا اس گراہی پراس
کی موت آ جائے۔ نیز ان لوگوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چا ہیے جو ہر مسلمان پر بلا انتیاز شرک و کفر کا فتو کی جڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنی سستی شہرت کے حصول آ سان اور مورث ذریعے ہیں حسبنا اللہ و نعم الو کیل۔

کفار نے حلت وحرمت کے خود ساختہ توا نین مقرر کرر کھے تھے۔ اپنی مرضی

سے جے چاہے حلال کر لیتے اور جے چاہے حرام کردیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اشیاء کو
حلال وحرام کرنے کا اختیار جمہیں کس نے تفویض کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں حلال
وحرام کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا اور نہ خود آئمیں حرام کیا ہے تو تمہار اان چیزوں کی حلت و
حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا سراسر جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کلاب بیانی
صے باز آجا و درنہ اس کا انجام بجز خسر ان و نا مرادی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ آیت میں
الک ذب، لاتے ولوا کا مفعول ہے اور ھذا حدام بدل ہوا۔ اس کے اور کے مدارجہ اس کر کیا۔ کے اور کے مدال منہ ہے اور لے مامیں ما مصدریہ ہے۔ میں نے ترجمہ اس ترکیب کے مطابق کیا ہے۔

شرر بینہ اہل سنت حضرت مولا ناحشمت علی خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے ایک فخص الجھنے لگا کہ تمہارا بیعقیدہ ہے کہ مردے ختم والی چیزیں کھاتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا اگرتم بیعقیدہ ہم پر کھونسنا ہی چاہتے ہوتو ٹھیک ہے وہ کھاتے ہیں ۔ اس نے کہا چربیثاب پا خانہ بھی کرتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں! کرتے ہیں۔ بولا! پھران کی قبروں میں تو بہت گندگی جمع ہوگئ ہوگی جا کرصفائی بھی کیا کرو۔ فرمایا ہمیں جا کرصفائی کی کیا کرو۔ فرمایا ہمیں جا کرصفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جوایئے مردون کو پچھ ہیں فرمایا ہمیں جا کرصفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جوایئے مردون کو پچھ ہیں بیا ہمیں جا کرساری غلاظت وہ کھا آتے ہیں جا کرساری غلاظت وہ کھا آتے ہیں۔

خالص شہد کی ایک بیر بھی بہچان ہے کہ کتاسپ بچھ لیتا ہے مگر خالص شہد کو کتا نہیں کھا تا ، بیر حضرات بھی ہر شے کھا جاتے ہیں مگر جس پرقر آن پڑھا جائے وہ نہیں کھاتے۔

الحبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.

کسی شے کے بارے میں یہ مطالبہ نہیں کریں گے'' قرآن میں دکھاؤ'' خم شریف کی بات آئے تو چر' قرآن میں دکھاؤ'' کہا گیا'' حتم الله '' قرآن میں دکھاؤ'' کہا گیا'' حتم الله '' قرآن میں دکھاؤ میں آگیا۔ ابی اس کامعنی تو مبر ہے۔ بی نے عرض کیا نماز قرآن میں دکھاؤ کمنے لگاصلو ق کالفظ سینکڑ وں بارآیا ہے بہی نے کہاصلو ق کامعنی تو دعا بھی ہے۔ اس طرح تو صدقہ و دعا کامعنی ایصال تو اب اور ختم کیوں نہیں ہوسکا۔ غریب کاختم جو ہم پر نصیب وہ نا جا کڑ ہے اور امیروں کاتم بھی پر اھے ہوتو وہ جا کڑ ہے گیا ہی اور آم ولائی اور امریکی ختم پر شے ہو۔ کونڈ وں کے دن دیکھوتو ٹولیوں کی ٹولیاں شخنے نظے کر کے ان کے مداری کونڈ وں کے دن دیکھوتو ٹولیوں کی ٹولیاں شخنے نظے کر کے ان کے مداری میں ادھر سی خریب کے کونڈ ہے کرنے جا شرمانبھی رہے ہیں اور ساتھ سے بیں ،کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ سے بیں ،کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ سے بیں ،کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ سے طرفتر ماتے جاؤ

# فاتحه سے گھبراہ ف

فاتحدے بہت تھبراتے ہیں حالانکہ تماز کی ایک رکعت بھی بغیر فاتحہ کے نہیں پڑھی جاسکتی ہنماز کا پہلا ہی فرض قیام ہے اور اس میں ہی فاتحہ بھی ہے اور زیادہ جیرا نگی ان يه ب جوسارى دنياكو لا صلواة الا بفاتحة الكتاب يره يره كرسات بيس تفكته وه مرنے والے کے لیے فاتحہ شریف سے زیادہ تھبراتے ہیں۔اللہ کے قربان جائے!اس نے جاربار مجتمع میں پڑھوا دی ، بارہ مرتبہ ظہر میں ، آٹھ مرتبہ عصر میں ، سمات بارمغرب اور ستره بارعشاء میں پڑھوا دی ، جب اللہ کواتن پسند ہے تو ملاں کو کیوں نہیں پسند ۔ پھر'' قل'' کی مخالفت کرتے ہیں جس کو'' ثلث القرآن' فرمایا گیاہے۔ پیتنہیں جو چیز اللہ ورسول کو اتی بیاری ہے جناب ملال کواس ہے کیا بیاری ہے۔ پھراس کا نام اخلاص اور اخلاص کے بغیراتو کوئی عمل قبول نہیں ۔اگر ایک بار فاتحہ، تین بارقل پڑھ کرکسی کوثو اب بخش دیا جائے تواس میں بدعت کہاں ہے آئی؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے۔قرآن میں بدعت کہاں ے آئی۔ بیتو بدعت توڑ ہے اس لیے قرآن میں فاتحہ ہے یا کستان میں رہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، ہندوستان میں جاؤ تو فاتحہ، انگلستان میں جاؤ تو فاتحہ، اور قبرستان میں جاؤ کئے تو فاتحداور یہ ہیں کہ نماز کے اندر کتنی ہی بار پڑھتے ہیں مگر نماز ہے باہر فاتحہ کا نام ہی لے لوتو چہرے کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے کہتے تھے جو چیز قرآن میں جیں وہ بدعت ہے اب جو قرآن میں ہے اس کو بھی بدعت کہدرہے ہیں۔جورسول کے زمانے میں نہ تھا وہ بدعت ، تو بتاؤ اگر فاتحہ اور قل رسول کے زمانے میں نہیں ہے تو نازل كس يرجوئے \_ پھرىيەز مانە بھى تۇرسول كابى ز ماند ہے، ہرز ماند بھار بےرسول كا و زمانه بهای کیے فرمایا اگر آج مولی علیه السلام ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے اور اگر عیسی علیہ السلام بھی آئیں مے توحضوری انتاع کریں ہے۔

الله كي قدرت كي قربان

ے خدا جب دین لیتا ہے حمانت آئی جاتی ہے نماز میں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور نماز کے علاوہ پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں ہم نماز کے اندز بھی پڑھتے ہیں باہر بھی پڑھتے ہیں تواس کا مطلب بیہوا کہ ہم مسرور موكر يرسطة بين اوربي بفي يرسطة توبين مكر مجبور بوكريرسطة بين اور لا اكواه في المدين ۔ دین میں مجبوری نہیں ہے ۔ لہذا بدعت تمہارا پڑھنا ہوا نہ کہ ہمارا۔ پھر جب قرآن کی ابتداء فاتحہ ہے ہے تواگرمومن کی دنیوی زندگی کی انتہااور برزخی زندگی کی ابتداء فاتحہ ہے ہوجائے تواس میں اعتراض بھی کیا ہے حالا نکہ اللہ نے رسول کوقر آن دیا تو اس کی ابتداء فاتحہ سے نہ تھی بلکہ اقراء سے تھی مگر رسول نے اس کی اُبتداء فاتحہ سے کر دی۔ نبی کوقر آن ا قراست جمیں فاتحہ سے ملاء حالانکہ اقر أوالا بھی مکمل فاتحہ والا بھی مکمل ،مگرابیا کیوں ہوا؟ اس کیے کہ فاتحہ کے منکروں کی ضد ٹوٹے اور ان کی نادانی ظاہر ہو کہ بڑھتے بھی ہیں اور ا نکاربھی کرتے ہیں۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ پتہ چلے ہم قرآن یانے میں بھی رسول کی طرح نہیں ہیں ،تو جب قرآن یانے میں رسول کی طرح نہیں توسمجھانے میں رسول کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسری حکمت میھی کہ پہلی آسانی کتابیں مرتب ہوکرآئیں اور قرآن رسول نے خود مرتب فرمایا اور بیروہی ترتیب ہے جولوح محفوظ میں ہے تا کہ رسول اللہ کے لیے لوح محفوظ کاعلم بھی ثابت ہو جائے اور اختیار بھی ثابت ہو جائے کہ ساری کا ئنات مل کربھی ایک لفظ آگے پیچھے نہ کر سکے اور رسول وہ ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کوتیسویں بارے میں رکھ دیں اور سب سے آخر نازل ہونے والی آیت لو <u>چھٹے</u> یار ہے میں رکھد <sub>ک</sub>

ے خالق گُل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں (سیدمحمہ ہاشمی میان کچھوچھوی کی ایک تقریر سے کا اقتباس)

> . نکتهٔ عجیبه!

جونی کا وفا دار ہو وہ زندہ ہوتا ہے جات بہاں رہے یا قبر میں اس لیے فر مایابل احیاء ولکن لا تشعروں ۔اور جونی کاغدار ہووہ مردہ ہے جائے کھا تا پیتا چاتا پھرتا ہوفر مایا امسو ات غیر احیاء ۔اس لیے ہولئے والوں کو گونگا فر مایا، دیکھنے والوں کو اندھا فرمایا اور سنے والوں کو بہرہ قرار دیا صبم بہ کے عمی فہم لا یعقلوں ۔ بڑے ہاتھ درخت کا تعلق رہے تو شاخیں سو کھ بھی جا کیں تو پھر ہری ہو جاتی ہیں اور یہ تعلق کر خاصے جائے تو اگر چرا بھی ہری نظر آ رہی ہیں مگر ابھی ایی خشک ہوں گی کہ دو ہارہ بھی ہری نہ ہو کسیس گی۔ جن کے زندہ ہیں وہ ان کو یہاں سے بھیجتے ہیں وہ آگے سے وصول کرتے ہیں اور اُدھر سے نیف بھیجتے ہیں اور جن کے مرکے مٹ کے ان کا ندادھر سے نواب جارہا ہے ندادھر سے نیف اور جن کے مرکے مٹ کے ان کا ندادھر سے نواب جارہا ہے ندادھر سے نیف اور ہو جب فرشتوں کو پڑھانے والا اور چیکر وڑ سال عبادت کر ارغدار کیوں ندادھر سے نیف آ رہا ہے ۔ یا در کھو جب فرشتوں کو پڑھانے والا اور چندسال کا عبادت کر ارغدار کیوں کرنے والا غدار ہوسکتا اور غداری کا نتیجہ ایک ہی ہو جب اس کے جدے آ دم علیہ السلام کی گتا خی پران کے جدے کہاں قبول پرمنہ یہ مارے جائے بناہ کہیں نہیں تو رسول اگرم علیہ السلام کی گتا خی پران کے جدے کہاں قورسول اگرم علیہ السلام کے گتا خی کے جائے بناہ کہیں نہیں تو رسول اعظم کے گتا خی کے جائے بناہ کہیں نہیں تو رسول اعظم کے گتا خی کے جائے بناہ کہیں نہیں تو رسول اگرم کے گتا خی کے جائے بناہ کہیں نہیں تو رسول اعظم کے گتا خی کے گتا خی کے جائے بناہ کہیں نہیں تو رسول ایک میں نہیں تو رسول ایک گتا خی کے جائے بناہ کہیں نہیں تو رسول ایک گتا خی کے گتا خی کے گتا خی کے گتا خیا کہیں نہیں تو رسول ایک گتا خی کے گتا خیا کہیں نہیں نہیں اس کے گتا خی کو گٹر کے گتا خیا کہ کو گٹر کی گتا خی کے گتا خی کو گٹر کو گورٹ کو گٹر کے گتا خیا کہ کو گٹر کی گٹر کو گٹر کٹر کٹر کٹر کٹر کٹر کٹر کٹر کٹر کٹ

۔ آج کے ان کی پناہ آج مدد ما نگ ان ہے کل نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا

أحاد بيث اور الصال تواب:

(۱) حضرت الوہری وصی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا:

اذا مات الانسان انقطع عمله الامن فلاث صدقة جاریة او عمله یہ اوولد صالح یدعوله (مشکرة الصاح صفح البالعلم رواه مسلم)

مسلم)

جب انسان فوت ہوجاتا ہے تو اس کے علم کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین کاموں کے (ان کا تو اب ملتارہ کا) صدقہ جاریہ نفع دینے والاعلم (جو دنیا میں کے ورد گیا (جو ایصال تو اب کی منکر نہ ہو بلکہ) اور نیک اولا دونیا میں چور گیا (جو ایصال تو اب کی منکر نہ ہو بلکہ) اس کے لیے دعا گور ہے۔

منکر نہ ہو بلکہ) اس کے لیے دعا گور ہے۔

منکر نہ ہو بلکہ ) اس کے لیے دعا گور ہے۔

منکر نہ ہو بلکہ ) اس کے لیے دعا گور ہے۔

منکر نہ ہو بلکہ ) اس کے لیے دعا گور ہے۔

منکر نہ ہو بلکہ ) اس کے لیے دعا گور ہے۔

تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فر مادے گا وہ عرض کرے گایا اللہ! بیہ کسے ہوگیا؟ (بیہاں تو کوئی عمل ایسا کیانہیں جس سے درجہ بلند ہو کیونکہ یہ جہان دارالعمل نہیں بلکہ دِارالجزاءہے) اللہ تعالیٰ فرمائے گابست نعف دول دک ۔ تیرے بیٹے نے ٹیرے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا۔ (مشکوٰۃ شریف)

(m) حضرت عبدالله بن عبال رضى الله عنه فرمات بين كه حضور عليه السلام في الله عنه فرمات بين كه حضور عليه السلام في الدون المالية السلام في المالية السلام المالية السلام المالية المالي

ما الميت في قبره الاكالغريق المتغوث.

میت کی مثال قبر میں ایسے ہے جیسے پانی میں ڈو بنے والا (ڈو بنے کو شکے کا سہارا) وہ اپنے باپ ماں بھائی اور دوست کی دعاؤں کی انتظار میں ہوتا ہے۔ جب کوئی ان میں ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو بیدعا اس کے لیے دنیا و مانیوں سے اس کے لیے دنیا و مانیوں سے اور اللہ تعالی ان کی دعا کمیں بہاڑوں کی مانند تو اب بنا کران کوثو اب دیتا ہے اور اللہ تعالی ان کی دعا کمیں بہاڑوں کی مانند تو اب بنا کران کوثو اب دیتا ہے اور اللہ تعالی ان کی دعا کمیں بہاڑوں کی مانند تو اب بنا کران کوثو اب دیتا ہے اور اللہ تعالی ان کی دعا کمیں بہاڑوں کی مانند تو اب بنا کران کوثو اب دیتا ہے اور اللہ تعالی ان کی دعا کمیں بہاڑوں کی مانند تو اب بنا کران کوثو اب دیتا ہے دیا دیتا ہے اور اللہ تعالی ان کی دعا کمیں بہاڑوں کی مانند تو اب بنا کہا کہ دیتا ہے دیا دیتا ہے دیتا ہے دیا دیتا ہے دیتا ہے

وان هدیة الاحیاء الی الاموات الاستغفاد لهم. اورزندوں کی طرف سے دعا کیں مرنے والوں کے لیے ظیم تخفہ ہیں۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۲۰۱۲)

(س) حضرت عائشه صدیقه در ضی الله عنها فرماتی بین کدایک شخص نے حضور علیه السلام
کی بارگاہ بیس عرض کیا۔ یا رسول الله میری ماں اچا تک فوت ہوگئ ہے، مبرا
خیال ہے اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقه و خیرات کر جاتی کیا اگر
میں اس کی طرف ہے صدقه کروں تو اس کوثو اب ملے گا؟ قدال نعم فرمایا ہاں

میں اس کی طرف ہے صدقه کروں تو اس کوثو اب ملے گا؟ قدال نعم فرمایا ہاں

میں اس کی طرف ہے صدقه کروں تو اس کوثو اب ملے گا؟ قدال نعم فرمایا ہاں

میں اس کی طرف ہے صدقه کروں تو اس مدقد الراق)

ای طرح ایک صحابی نے اپنی ماں کے ایصال تو اب کے لیے حضور علیہ السلام کوگواہ بنا کر پورا باغ میں صدقہ کر دیا (بخاری شریف جلداصفحہ ۱۳۸۷) ۵) مصرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوجا تا ہے اور اس کے گھروالے اس کی طرف سے صدقہ و فیرات کرتے ہیں تو جبر بل امین اس صدقہ کونور کے تھال میں رکھ کراس کی قبر کے دھانے پہکھڑے ہوگر کہتے ہیں:

یا صاحب القبر العمیق هذه هدیة اهدا ها الیک اهلک فاقبلها فیدخل علیه فیفرح بها فیستبشر ویحزن جیرانه الذین لا یهدی الیه شیء (تفیر مظری جام ۱۷۹)

اے گہری قبر میں رہنے والے یہ ہدیہ وصول کرلے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے تو اس کی خوشی کی انتہائیس رہتی اور اس کے بڑوی (جس کے گھر والے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہوتے) جن کی طرف کوئی ہدیئیس بھیجا جا تاوہ پریشان ہوتے ہیں (کہ کاش ہمیں بھی کوئی پڑھ کر بختے والا ہوتا)
ایصال ثواب کے موضوع پراحادیث کا ایک معتد بدذ خیرہ کتب احادیث میں موجود ہے طوالت کے خوف سے انہی پانچ احادیث پر ہی اکتفا کیا گیا ہے میت کی طرف سے ج کرنا ۔ قل شریف اور دیگر سورتوں کا تو اب بخش بھی میت کی طرف سے ج کرنا ۔ قل شریف اور دیگر سورتوں کا تو اب بخش بھی میت کی طرف سے ج کرنا ۔ قل شریف اور دیگر سورتوں کا تو اب بخش بھی میت کی طرف سے ج کرنا ۔ قل شریف اللہ کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہونا بھی احادیث سے خابت ہے اور کلام اللہ کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہونا بھی المرتفی رضی اللہ عند نے امادیث میں کہ جو تحفی قبرستان سے گزرے اور گیارہ مرتبقل شریف پڑھ کر میں اللی قبرستان کو بخشے تو جتنے لوگ وہاں دن ہیں ان کی تعداد کے برابراس پڑھے والے کوثو اب ملے گا۔

(تفبيرمظهري صفحه ۱۸ اتفسير روح البيان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے روایت کی عضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے روایت کی سے کہ جو قبرستان میں داخل ہوکر سورۃ فاتحہ، اخلاص، تکاثر پڑھ کر کہے:

انى جعلت ثواب ما قرات من كلامك لا هل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له الى الله .

یااللہ میں نے تیرے کلام میں سے جو بچھ پڑھااس کا تواب اس قبرستان میں

مد فون تمام اہل ایمان کو بخشا ہوں تو وہ تمام قبرستان والے قیامت کے دن اس پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ (تفییر مظہری صفحہ ۱۸۱، ج۱۱) اہل اسلام کاشروع سے بیر (ایصال ثواب کا)عمل رہاہے:

#### ایک عجیب داقعه:

ایک عورت حسن بھری علیہ الرحمۃ کے پاس آئی اور کہنے گئی: میری ایک جوان بیٹی تھی، وہ فوت ہوگئی، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں ہیں آپ کے پاس آئی ہوں تا کہ آپ کوئی الیم بات بتادیں جس سے میں اسے دیکھاوں۔ آپ نے آمل بتا دیا۔ اس عورت نے دیکھا کہ اس کی لڑکی نے تارکول کا لباس بہنا ہوا ہے، اس کی گردن میں زنجیراور باوس میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حضرت حسن بھری رضی اللہ تفالی عنہ کو بتایا ہمن بہت تم ہوا۔

پھرایک مدت گزرگئ کہ حضرت حسن بھری نے اس نو جوان لڑی کو جنت میں دیکھا،اس کے سرپرتاج تھا۔اس نے کہا:اے حسن! مجھے پہنچاتے نہیں ہو؟ایں عورت کی بٹی ہوں جوآپ کے پاس آئی تھی اور یہ یہ بات کی تھی۔آپ نے پوچھا:یہ کیسے ہوا جو میں بٹی ہوں جوآپ کے پاس آئی تھی اور یہ یہ بارایک آدمی یہاں سے گزرا۔اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسم پر درو دشریف پڑھا۔اس وقت قبرستان میں پانچ مردوں کو عذاب ہورہا تھا، آواز آئی کہ اس آدمی کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان سے عذاب ہٹا دو۔

(القول البريع صفحه ۱۳۱۱ ، سعادة الدارين صفحه ۱۲۲ اور نزمة المجالس صفحه ۲۲ مكاشفة القلوب أزامام غزالى عليه الرحمة صفحه ۲۷ پيستر بزاركى تعداد بيان كى تى بوالله اعلم) مكاشفة القلوب أزامام غزالى عليه الرحمة صفحه ۲۷ پيستر بزاركى تعداد بيان كى تى بوالله اعلم اليسال ثواب اجماعى مسئله ب

ما ز الوافي كل مصر يجتمعون ويقرء ون لمو تاهم من غير نكير فكان ذلك اجماعاً.

ہرجگہ لوگ اینے مردوں کے لیے پڑھائی کرتے کسی نے اس کا انکار نہ کیا اور

بياجماعي مسكدي-(المظهري)

دعا ہے مردے کوفائدہ ہوتا ہے۔میت کے لیے دعا کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔مردول کوصد قد روزے ۔طعام ۔ جج ۔قرآن خوانی کا ثواب ملتا ہے۔ (کتاب الروح لابن تیم ، بخاری ۔مندامام احمد، ترندی ،ابن ماجه) ابن تیم نے لکھا ہے کہ جب زندہ خص مردہ کومعاف کر دیتا ہے تواس کی معافی ہوجاتی ہے۔ (کتاب الروح)

فآویٰ نذیرِ بیاورفآویٰ ثنائیه میں بھی ایصال تواب کو جائز لکھا گیاہے۔ ( فآویٰ نذیر بیجلداصفیہ۵۱۷، فآویٰ ثنائیہ جلداصفیہ۵۱۷)

اس طرح فآوی ستاریہ جلد ۲ ، صفحہ ۱۵ ایرایسال تو اب کا جواز موجود ہے۔
علاء دیو بند کے بیشوا حاجی امدااللہ مہا جرکی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف کے ختم
پرشر بت بنانے کا حکم ویا اور مولانا روم علیہ الرحمۃ کی نیاذ دلا کر گیآرہ گیارہ بار
سورہ اخلاص پڑھائی اور مولائے روم کوثو اب بخشا اور فر مایا کہ لوگ اس طریقہ
(مروجہ) کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں کیا خرابی ہے اگر بچھلوگ اس میں
خلاف شرع کام کرتے ہیں تو ان کامون کورو کنا چاہیے نہ کہ اصل شے کو۔
خلاف شرع کام کرتے ہیں تو ان کامون کورو کنا چاہیے نہ کہ اصل شے کو۔
(شائم امداد سے 10 ملے 11 م

مولوی رشیداحمر گنگوبی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ بخاری شریف کا ختم مصیبت کے وقت جائز ہے۔ ( ناوی رشید یہ سخیا ۸ ، جلدا )
حالا نکہ بخاری شریف تو حضور علیہ السلام کے دور میں تھی بی نہیں جب کے قرآن تو تھا ، تو ختم بخاری کو جائز کہنے والے ختم قرآن کو کیوں نا جائز کہتے ہیں۔
مولوی بارک اللہ پیشوائے اہل حدیث نے اپنی کتاب احوال الاخرت میں لکھا ہے ' اگر چہروایت ضعیف ہے مگر فضائل اعمال میں مقبول ہے کہ جمعرات کو روعیں اپنے آمیوں میں آکر ایصال ثواب کا نقاضا کرتی ہیں اس لیے مسلمانوں کی اکثریت جمعرات کو اپنے فوت شدگان کا ختم دلاتی ہے' ۔ مسلمانوں کی اکثریت جمعرات کو اپنے فوت شدگان کا ختم دلاتی ہے' ۔ مسلمانوں کی اکثریت جمعرات کو اپنے فوت شدگان کا ختم دلاتی ہے' ۔ (احوال الاخرت منظوم ہنجانی صفی کے ا

نيز لكھا:

۔ ہزار پنچہتر کلمہ طیب ہے پڑھ بخشے کوئی تُرت خلاص عذا بول ہووے جس نوں بخشے سوئی یعنی جس مردے کو بچہتر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخشو گےاس کی عذاب سے نورأ خلاصی ہوجائے گی۔

ایک عجیب دا قعه:

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کے ایک مرید کا رنگ اچا تک متغیر ہوگیا آپ نے سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے مکاشفہ میں اپنی ماں کو دوزخ میں پایا ہے، آپ نے پچیز ہزار بار کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا یوں سمجھ کر کہ بعض روایات میں اس قدر کلمہ شریف کے تو اب پر وعدہ مغفرت ہے اپنے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اوراس کو اطلاع نہ دی ۔ اچا تک نو جو ان ہشاش بشاش ہوگیا آپ نے پھر سبب بوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں سواس پر آپ نے فر مایا کہ اس جو ان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تھے اس کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تھے اس کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تھے اس کے مکاشفہ سے ہوئی۔

چنداعتر اضات اوران کے جوابات:

اگر چیکی چیز کو ناجائز حرام کہنے کے لیے ایک مضبوط دلیل کا سہارا ضروری ہے حدیث نثریف میں ہے حضور علیہ السلام ہے حدیث نثریف میں ہے حضرت سلیمان رضی اللہ عنه فرمانے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا:

التحلال ما احل الله في كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفاعنه . (جائع ترندي صفح ٢٠١ طدا) طلال وہ ہے جواللہ نے اپنی کتاب میں طلال کیا ،حرام وہ ہے جواللہ نے اپنی کتاب میں حرام فر مایا اور جس سے خاموشی فر مائی وہ معاف ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جورسول اللہ نے حلال حرام فرمایا وہ اللہ کے حلال حرام فرمایا وہ اللہ کے حلال حرام فرمائے ہوئے کی طرح ہے۔ لہذا کسی کوخت نہیں ہے کہ یہ اختیارا پنے ہاتھ میں لے کر جس کو چاہے حلال اور جس کو چاہے حرام کرتا پھرے ۔ پھر جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جواز کے لیے اتنائی کافی ہے کہ وہ نا جائز ہوور نہ ہزاروں کام اور اشیاء جن کا وجود پہلے زمانوں میں نہیں تھا اور آج ہم ان سے استفادہ کررہے ہیں بگسر ناجائز تھہریں گا۔ تاہم بعض لوگ ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہی اعتراض جڑو ہے ہیں ناجائز تھہریں گا۔ تاہم بعض لوگ ان باتوں کی پرواہ کے بغیر ہی اعتراض جڑو ہے ہیں ان کے اعتراض جڑوا بات ملاحظ فرمائیں۔

#### اعتراض:

ایسال ثواب کے مروجہ تمام طریقے اگر صرف جواز کی حد تک ہوں تو ہمیں سلیم ہے جب کہ تم قل چالیہ وال وغیرہ کرانا تو فرض ولازم سجھتے ہو۔ جواب: ہمارے کی معتبر عالم نے اگر فرض ولازم تکھا ہوتو دکھاؤ ہم ذمہ ذار ہیں ورنہ محواب: ہما زاور مستحب عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا بلکہ از خودا پے لیے ضروری اور لازم کی طرح کر لینا تو حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول کے ہاں محبوب ہے جنانحہ

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ کوحضور علیہ السلام نے ایک دن صبح کے وقت بلاکر پوچھا اے بلال! تم کس وجہ سے جنت میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے میں جب جنت میں گیا سسمعت حشہ خشتک امسامی تنہاری آ ہے کواپے آ گے سا ابو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جب اذان پڑھتا مول اس کے بعد دورکھیں اداکرتا ہوں اور جب بھی بے وضو ہو جاؤں فورا وضو کر لیتا ہوں۔ روایت ان لیا علی د کھتیں اور میں نے مجھر کھا تھا کہ

مجھ پراللہ کے لیے دور کعتیں لازم ہیں۔آپ نے فرمایا بھے ما۔ ہاں انہی دو
کاموں کی وجہ سے تجھے بیمر شبد ملا ہے۔ (ٹابت ہوا کہ کسی اجھے ممل کو پابندی
کے ساتھ کرنا اور اس کی ادائیگی لازم کر لینا ناجائز اور گناہ نہیں بلکہ بلندی
درجات کا باعث ہے)۔ (جامع ترندی جلد اصفحہ ۲۰۹)

ای طرح نماز چاشت کے بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں اور عروہ بن زبیر مجد نبوی شریف میں گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عندروضہ پاک کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مبحد میں نماز چاشت اداکر رہے تھے پس ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے مسئلہ پوچھا (کہ کیا حضور علیہ السلام نے ایسافر مایا تھا؟) ف قسال بسد عقہ تو انہوں نے جواب دیا یہ بدعت ہے۔ (یعنی حضرت ابن عمر نے لوگوں کو اس کام سے منع نہ فرمایا اگر چہ حضور علیہ السلام نے یہ مل نہ کیا تھا اور اس کو بدعت حسنہ بتا دیا تبھی منع نہ کیا)

(مسلم شریف جلداصفحه ۴۰، کتاب الج

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے بھی حضور علیہ السلام کو نماز چاشت پڑھتے نہ دیکھا تھا حالا نکہ میں خود بینماز پڑھتی تھی ۔اور حضور علیہ السلام بھی پندیدہ ممل کو بھی ترک فرمادیتے تا کہ بیں امت پہ فرض ہوجائے۔ السلام بھی پندیدہ ممل کو بھی ترک فرمادیتے تا کہ بیں امت پہ فرض ہوجائے۔ (مسلم شریف صفحہ ۲۲۵، جلدا)

اور چونکہ امتی کے پہندیدہ عمل پر دوام سے فرض ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اس
لیے قرمایا: و اعلمو ا ان احب العمل الی الله ادو مه و ان قل،
جان لو! کہ اللہ کے نز دیک (نفلی کا موں میں سے )محبوب ترعمل ہیہ کہ جو
ہمیشہ کیا جائے اگر چے تھوڑ اھو۔

(مسلم شریف صفحه ۷۵۲، جلد۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حضرت مسروق کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا! سکان یہ حب الدائم (مسلم شریف صفی ۱۵۵، جلدا) کہ آپ کو پیشکی والا کمل پسند تھا۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنا حال بہ تھا اذا عدمہ لمت العمل لا مته (مسلم شریف صفحہ ۲۲۲، جلدا) جب کوئی (مستحب) عمل بھی شروع کرتیں تو اپندی او پر لازم کرلیتیں۔ ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ باعث برکت کا موں کو پابندی کے ساتھ کرنا گناہ ہیں بلکہ سلف صالحین کا طریقہ ہے اور حضور علیہ السلام کا تھم ہے۔

اعتراض:

۔ بیاعتراض بڑے زوروشور سے کیا جاتا ہے کہتم لوگ وقت متعین کر کے بیمل کرتے ہولاہذا نا جائز ہے۔

جواب: دنیا میں کونسا کام ہے جو وقت متعین کر کے نہیں کیا جاتا کیا خود تہارے مداری

کے اجلاس اور دیگر تقریبات اس تعین کی زد میں آتے ہیں یا نہیں؟ با قاعدہ
اشتہارات مہینہ مہینہ پہلے چھپائے جاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں
مقام پر پروگرام ہوگا۔ متعین مقرر وقاری بلایا جاتا ہے (جب کہ فعت کے مقام پر پروگرام ہوگا۔ متعین مقرر وقاری بلایا جاتا ہے (جب کہ فعت کے مها و یہ ہے، کی دشمن ہو) یہی حال شادی بیاہ اور خوثی تمی کے مواقع کا ہے۔
ہم لوگ بھی اس تعین کو ضروری نہ سیجھتے ہوئے صرف لوگوں کی اطلاع اور
سہولت کے لیے دن متعین کرتے ہیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے فلاں دن
گیار ہو میں شریف کا پروگرام ہوگا۔ ورنداس خاص دن سے پہلے کرلو بعد میں
کرلو ہر طرح جائز ہے۔ اور اس کو علاء دیو بند کے بیرومر شد حاجی امداد اللہ
صاحب نے بھی جائز فرمایا ہے۔ (فیصلہ خت متاہ ضفہ)

#### احادیث ہے تین کا ثبوت:

علادہ ازیں احادیث مبارکہ ہے بھی اس کے واضح اشارات ملتے ہیں۔حضورعلیہ السلام نے تعین کے ساتھ پیراورجعرات کاروزہ رکھا۔(مشکلہ ۃ المصابح صفحہ ۱۹) حضرت عائشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر حضورعلیہ السلام کا قیام ہوتا تو رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیہ کے دار قوم مومنین (مسلم تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیہ کے دار قوم مومنین (مسلم

شريف صفحة ١٣٣ جلدا)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے بی روایت ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے منبرر کھنے کا حکم دیاوو عد السلام سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے منبرر کھنے کا حکم دیاوو عد الناس یو مایہ خوجون فیہ (مشکوٰۃ المصابح صفی ۱۳۲)

اورایک خاص دن کا وعدہ کیا کہ اس دن نماز استیقاء کے لیے کلیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سترہ، انیس اور اکیس تاریخ کوشگی ( تیجینے ) لگوائے کان مشفاء من کل داء۔وہ ہر بیاری سے نے گیا۔ (ابوداؤ دصفیہ ۵۴ جلد۲)

ابن عمررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہر ہفتے پیادہ یا سوار ہو کرمسجد قباتشریف لے جاتے ویسصلی فیہ دی سختین ۔ (مشکوٰ ۃ المصابی صفحہ ۱۸ جلدا)

اور دورکعت نماا دا فرماتے۔

حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عنما بھی ایبا ہی کرتے (مسلم صفحہ ۱۳۲۸ جلدا) امام نووی فرماتے ہیں فیسہ جواز تسخصیص بعض الایام بالزیارة وهذا هو الصواب -اس میں زیارت کے لیے دن مقرد کرنے کا جبوت ہے اور یہی حق وصواب مے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو وعظ وتفیحت کرنے کے لیے ہرجمعرات کا دن مقرر فر مایا ہوا تھا۔ایک بندے نے کہا آپ روز انہ وعظ فر مایا کریں ،آپ نے فر مایا

یسمسنعنی من ذلک انی آکره ان املکم رامنگوهٔ المصابی سهسلم تریف ۳۷۷)

میں اس بات کونا بہند کرتا ہوں کہ ہمیں روز انہ تھکا تار ہوں۔ مذکورہ تمام روایات سے کسی بھی دینی یا دینوی مصلحت کے لیے تاریخ کا تعین جائز اور تواب کے زمرے میں آنا ثابت ہوا، اس لیے گیار ہویں شریف یا

#### عرس وغیرہ کے لیے تاریخ مقرر کرنا جائز کھہرا۔

اعتراض:

كحاناسامنے ركھ كرختم يڑھنايا دعا كرناكہيں ثابت نہيں

جواب: براو کرم تم کھانا ہیں کے رکھ کرختم پڑھ لیا کرو۔ جہاں تک جُوت کا تعلق ہے تو اتنا بھی کا فی ہے کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کے اوب کا تقاضا ہے کہ اس کو پیٹے ہی جے نہ رکھا جائے اور پھر کھانے والی شے سامنے ہی رکھی جاتی ہے۔ تاہم حدیث شریف میں ہے کہ خندق کے موقع پر جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ مند نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تو آپ نے ہائڈی سامنے رکھ کر دعا بھی کی اور اس میں لعاب دہن بھی ڈالا جس کی برکت سے چندا فراد کا کھانا سر افراد نے کھالیا۔ (مشکلو قالمسان صفحہ کے سے کہ طرح ہوگیا فی افراد نے کھالیا۔ (مشکلو قالمسان صفحہ کی وہ پہلے کی طرح ہوگیا فی قال دو نکم سام آریف میں ہے جو کھانا کی میں آب نے اس کوجمع فر ماکر پھر دعا کی وہ پہلے کی طرح ہوگیا فیقال دو نکم ھذا۔ فر ما یا اور کھالو۔

غزوہ تبوک کے سفر میں بھی بہی ہوا ف دعه رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و سلم بالبو تکة ۔آپ نے دعائے برکت فرمائی تمام کشکر نے خوب سیر ہوکر کھایا۔ (مشکوۃ المصافح صفحہ ۵۳۸)

حضرت نینب رضی الله عنها کے ساتھ جب آپ نے نکاح فر مایا تو حضرت انس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ہیں حلوہ لے کر حاضر ہوا آپ نے تین سوکے قریب صحابہ کو بلایا اوراس حلوہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کی ۔ تو تین سوکو پورا ہوگیا۔ قریب صحابہ کو بلایا اوراس حلوہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کی ۔ تو تین سوکو پورا ہوگیا۔ ( بخاری شریف صفحہ ۲۵ ) مطلام مشکلوۃ المصابح صفحہ ۵۳ )

اعتراض:

جس چیزی نسبت غیراللدی طرف کی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے جیسے میارہویں شریف کی نسبت غوث یاکی طرف سے جیسے میارہویں شریف کی نسبت غوث یاکی طرف ہے نہ کہ خدا کی طرف ۔ وما اهل به لغیر الله:

جواب: اس طرح توتمام مدارس ومساجد بھی خرام کے زمرے میں آگئیں۔
اگر غیر اللّٰد کو ثواب پہنچا نامقصو دہوتو اس شے ہے اصل مقصو داللّٰہ کی رضا ہی
ہوتی ہے اور مذکورہ آیت سے با تفاق مفسرین جانور پر بوفت ذرئح غیر اللّٰہ کا نام
لینا مراد ہے ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللّٰہ عنہ نے مدینہ شریف میں بیر رومہ
(کنوال) خرید ااور فرمایا فجعلتھا للغنی و الفقیر و ابن السیل

(ترندی صفحه ۲۱۱ جلد۲)

میں نے بیکنواں ہرغنی وفقیر ومسافر کے لیے وقف کر دیا۔ نه غنی وفقیر خدا ہے نہ مسافر ،تو کیااس کنوئیں کا یانی حرام ہوگیا۔

جانور پربھی بوقت ذنح غیراللّٰد کا نام لینے کا مطلب بیہ ہے کہ اللّٰد کا نام بالکل جان بوجھ کرنہ لیا جائے ورنہ اگر اللّٰہ کے نام کے ساتھ دوسروں کا نام تواب کی نیت سے لیا جائے تو کرئی حرج نہیں بلکہ حدیث سے تابت ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ب قربانی کے دن جانور ذنح کیاتو یوں کہا:

بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن امة محمد ومن ال محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به. مَرِ

(مسلم، ابوداؤ دمترَجم صفحة ٣٩٣)

لین اللہ کے نام کے ساتھ اپنا، اپنی امت اور اپنی ال کانام کے کرؤن کیا۔ ایک صدیث میں ہے:

اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله الله اكبر. (احم، ابوراؤر)

نماز جوخالصتا الله تعالی کی عبادت ہے حضرت سالم بن درہم سے روایت ہے کہ ہم لوگ جج کے لیے نکلے ایک آ دمی (حضرت ابو ہریرہ) نے ہم سے کہا تمہارے علاقے میں الا بلہ بتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جھے ضانت دوکہ اس بستی کی مسجد عشار میں میرے لیے (ان یہ صلی لی) دویا جارد کعت نماز پڑھ کے کہوگے کہ ھدہ لابی ھریو ہینماز ابوہریہ کے لیے ہے کونکہ میں نے حضور علیہ السلام (اپ خلیل) سے سنا ہے آپ نے فر مایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجدع شار کے شہیدوں کو بدر کے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا ان کے علاوہ کوئی اور نہ کھڑے ہوں گے۔ (ابوداؤ ، مشکل ۃ المصابح صفحہ ہوں کے کہ نماز پڑھنے کا حکم کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجدع شار میں اپنے لیے نماز پڑھنے کا حکم دے کرنعوذ باللہ شرک کے مرتکب ہوئے نہیں ہرگز نہیں بلکہ مقصد ہے کہ نماز تو اللہ بی کے لیے ہوگی مگر ثواب مجھے پہنچنا دینا۔ ثابت ہوا کہ گیار ہویں کی نسبت غوت پاک کی طرح ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے مگر ثواب غوث اللہ کی طرح ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے مگر ثواب غوث اللہ کی ہے۔

الصال تواب کے جواز پر چندحوالہ جات:

عبادت مالیہ سے مردوں کونٹو اب اور نفع پہنچا ہے اس پرامت کا اتفاق ہے۔ (جامع البرکات، مسائل اربعین شیخ عبدالحق محدث دہاوی)

شرح نقدا کبر۔امام اعظم ،امام احمد ،اور جمہورسلف صالحین کاعقیدہ۔تذکرۃ الموتی والقور۔ نقاد کی عزیزی ،شاہ عبدالعزیز۔ صراط متقیم ،اساعیل دہلوی۔ النذکیر صفحہ ۹۵ جلد ۱۳ اشرف علی تھا نوی۔تذکرۃ الرشید صفحہ ۲۳ گنگوہی ) النذکیر صفحہ ۹۵ جلد ۱۳ اشرف علی تھا نوی۔تذکرۃ الرشید صفحہ ۲۳ گنگوہی ) اگر کسی بزرگ کی روح پاک کو ایصال ثواب کرنے کے لیے مالیدہ ، دو دھا در چاول پکا کرفاتحہ پڑھی جائے تو کوئی مضا کھنہیں۔ (نقاد کی عزیزی صفحہ ۱۳ جلدا) امام صن وحسین کی نیاز کا کھانا جس پر سورۃ فاتحہ ،سورۃ اخلاص اور درو دشریف امام صن وحسین کی نیاز کا کھانا جس پر سورۃ فاتحہ ،سورۃ اخلاص اور درو دشریف پڑھا گیا ہووہ متبرک ہوجاتا ہے اور اس نیاز کا کھانا بہت ہی بہتر ہے۔ پڑھا گیا ہووہ متبرک ہوجاتا ہے اور اس نیاز کا کھانا بہت ہی بہتر ہے۔ (نقاد کی عزیزی صفحہ ۱۵ میلادا)

شاہ ولی اللہ کے والد ما جدشاہ عبدالرحیم ہرسال حضور علیہ السلام کے نام پر فاتحہ بارہ رہنے الا ول شریف کو دلایا کرتے تھے۔ (در شین صفحہ کے، دعوات عبدیت) بارہ رہنے الا ول شریف کو دلایا کرتے تھے۔ (در شین صفحہ کے، دعوات عبدیت) بورے عالم اسلام میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے ایصال ثواب کے لیے

گیار ہویں شریف کاختم دلایا جاتا ہے(ما ثبت من السنة صفحہ ۱۱۲ نیخ عبد الحق محدث دہلوی ، اور فرمایا کہ میرے استاذ پیرامام عبد الوہاب مفتی مکی علیہ الرحمة اور ان کے مشائخ بھی ایسا ہی کرتے )۔

پاک وہند میں تمام علاء کے علم حدیث میں استاذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر گیارہ تاریخ کو بادشاہ اور شہر کے تمام اکابرین اکٹے ہوتے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ، غوث پاک کی مدح میں قصا کداور مناقبت پڑھتے بعد از مغرب سجادہ نشین تشریف لاتے ذکر یالجمر ہوتا لوگوں پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی بعد از ال طعام شیرین جو بھی نیاز تیار ہوتی تقسیم کی جاتی اور بعد العثاء لوگ اپنے اپنے کھو وں کی طرف رخصت ہوجاتے۔ (ملفوظات عزیزی فاری صفح ۲۲) گھروں کی طرف رخصت ہوجاتے۔ (ملفوظات عزیزی فاری صفح ۲۸) خزینۃ الاصفیاء صفح ۹۹ جلد اسفینۃ الاولیاء صفح ۳۵، اخبار الاخیار صفح ۲۳، تحفہ فریہ تا دارہ صفح ۹۹ بیک فاری صفح ۴۵، تحفہ فریہ تو فیصل مفید ۹۵ بیک فاری صفح ۴۵، تحفہ فریہ تو فیصل میں مسئل صفح ۸۵)

ارشاد ہاری تعالی ہے:

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساء ت مصيرا ٥ (التماء آيت ١١٥)

اور جورسول پاک کا خلاف کرے راہ ہدایت واضح ہوجانے کے بعد ،اور اہل ایمان کی راہ کے خلاف چلے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے جو بری جگہ ہے بلٹنے کی۔

ناظرین کرام! ایصال تواب کے متعلق رسول خدا اور اہل ایمان کا راستہ سینکڑوں کتب کے حوالے سے آپ کومعلوم ہوگیا۔لیکن میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں

ہے اب جس کے دل میں آئے بائے وہ روشی ہم نے تو دل جلا کے سرِ "عام" رکھ دیا

بانداز دیگر سمجھانے کی کوشش:

ایک صحافی (جھزت سعدرضی اللہ عنہ) نے حضور علیہ السلام کے حکم ہے اپنی ماں کے ایصال تواب کے لیے کنوال کھدوا دیا۔ ہم کنوال نہیں کھدوا سکتے یانی كا كلاك ختم ميں ركھ ليتے ہيں۔ دوسرے صحابی نے بوراباغ ہى ايصال تواب کے لیے دقف کر دیا۔ ہم بورا باغ نہیں کر سکتے تو مختلف قتم کے تھوڑے بہت ليحل ركه ليت بين حضور عليه السلام اور حضرت على المرتضى هرسال دوقر بإنيان كرتے ۔حضورعليہ السلام تواس ليے كہ ايك اين اور ايك اين امت كے ليے اور حصرت علی المرتضیٰ ایک اپنی اور ایک حضور صلی الله علیه وسلم کے لیے۔ہم اس سنت پڑمل کرتے ہوئے گوشت بکالیتے ہیں اب ختم پر کیا اعتراض رہ گیا صرف بيكه آ كركه كرختم يزهة بين؟ چلوتم يجهير كهايا كرو\_

حضور علیہ السلام نے فرمایا ! جس کام سے پہلے سم اللہ نہ پڑھی جائے تو شيطان بھی ساتھ شامل ہوجا تا ہے آگر درمیان میں یاد آجائے تو بوں پڑھلو بسسم الله اوله واخره \_توشيطان نے جوکھايا ہوتا ہے تے كرديتا ہواور بھاگ جاتا ہے برکت واپس آ جاتی ہے۔ حالانکہ بسم اللہ شریف قر آن پاک کی نوری آیت بھی نہیں بلکہ سورة تمل کی آدھی آیت ہے تو جب اس آدھی آیت کی اتن برکت ہے تو اگر ساتھ اور آیات وسور تیں پڑھ لی جائیں تو پھر كيے ناجائز ہوكيا۔ قرآن توايمان والول كے ليے شفاہ وررحمت ہے۔

ولا تزد الظلمين الانحسارا ٥

اور ظالموں کے لیے نقصان و بے برکتی کا باعث ہے تم خواہ کو اہ کیوں اینے آپ کوظا کموں میں شار کرتے ہو۔ اچھی چیز کوائے مندے حرام کہتے ہواور جس كوزبان رسمالت نے فاسق قرارد باہے اس كوشوق سے كھاتے ہو۔

☆

ے پڑی ہے اندھے کوعادت کہ شور ہے ہی سے کھائے بیٹر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کر جلے

عاص بن دائل دشمن رسول تھا اس کے بیٹوں میں سے دومسلمان تھے ہشام اور عمر نے کے بعد عمر داس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میر ہے مرنے کے بعد میرے فائدے کے بعد میرے فائدے کے لیے غلاموں کوآزاد کیا جائے حضرت عمر دضی اللہ عند نے حضور علیہ السلام سے مسئلہ یو چھا تو آپ نے فرمایا:

انه لو كان مسلما فاعتقتم او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك. (سنن ابوداؤد)

اگروہ مسلمان ہوتا اورتم غلام آزاد کرتے بااس کی طرف سے صدقہ کرتے یا جج یکرتے تو اس کوضرور فائدہ ہوتا۔

جوا پے مردوں کومسلمان بیجھتے ہیں وہ بیکا م کر کے ان کو فاکدہ پہنچاتے ہیں اور جو بیکا مہیں کرتے وہ پہنچیں اپنے مرنے والوں کو کیا ہیجھتے ہیں۔ ہے سوچنے کی بات اسے بار بارسوچ ..... پاکستان بننے سے پہلے ایک قوم تھی جو بارہ سے بہت گھراتی تھی اگر سیجھ ٹائم بھی بتا دیا جا تا تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے کہ ہمیں چھٹرنے کی وجہ ہے ''بارہ بجے'' کہا جا تا ہے اور یہ بھائی گیارہ سے گھراتے ہیں ، نہان کا بارہ سے گھرانا ہمیں بھھ آیا نہ ان کا گیارہ سے گھرانا ہمیں ہمھ آیا نہ ان کا گیارہ سے گھرانا ہمیں آیا۔ یہ خود ہی ایک دوسر ہے کو جانے ہوں کے کیونکہ جنیعتیں ملتی جلتی ہیں صرف ایک گھنٹے کا ہی فرق ہے۔

شوت کیا ہے؟ کس کا گیارہ کا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشو ا مثالہا۔جو ایک نیکی کرے اس کو دس اور ملیس۔ دس بدایک وہ گیارہ۔ ایک کو دوبارہ لکھوتو گیارہ ہوگیا۔ گیارہ کے عدد کو دا کیس ہے دیکھو پھر بھی ایک (توحید کا جلوہ) نظر آئے با کیس ہے دیکھوتو بھی توحید کارنگ ہی نظر آئے گا۔ گیارہ کا کام سوئی کو بارہ کی طرف لے جانا ہے اور بارہ کا کام پھرایک کی طرف لے کر آنا ہے

لوہامعمولی سابھی ہوتو پانی میں ڈوب جاتا ہے اور کشتی میں ہزاروں لوہے کے
کیل ہوتے ہیں مگر کشتی کے دامن میں آکر تیر تے رہتے ہیں ہمارے اعمال تو
ہمیں ڈبونے والے ہیں غوث پاک کا دامن نصیب ہوا تو کہیں بارہ سال کا
ڈوبا ہوا ہیڑا تر رہا ہے کہیں ہم جیسے گنہگار غوث پاک کی غلامی پر ناز کرتے
ہوئے جی رہے ہیں کیونکہ الموء مع من احب (حدیث)
اہل اللہ بل صراط ہے گزر نے لگیں گے تو جہنم مصنڈی ہوجائے گی کیوں؟ اس
لیمتا کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ مریدین ای دوران جہنم کوعبور کر
جا کیں کہ اللہ کوا ہے مجبوب بندوں کی نسبت کا بڑا حیا ہے۔غوث پاک نے
ای شان مجبوب بندوں کی نسبت کا بڑا حیا ہے۔غوث پاک نے
ای شان مجبوب بندوں کی نسبت کا بڑا حیا ہے۔غوث پاک نے

مویدی لا تبخف الله ربی اے مرید گھبرانہیں اللہ اپنائی رب ہے۔اور فرمایا میرا مرید مسلمان ہوکرئ مرے گامپی تواللہ جاہتا ہے کہ فلا تمو تن الا و انتم مسلمون o ندمرومگرمسلمان ہوکر۔

## كيار بويش شريف حالات وواقعات كى روشى مين:

سیدناغوت الاعظم رضی الله عنه کوگیار ہویں والا بیراس لیے بھی کہاجاتا ہے کہ
ایک روایت کے مطابق آپ کے گیارہ صاحبز ادے تھا ور سارے کی نہ کی مہینے کی
گیارہ تاریخ کو بی بیدا ہوئے، گیارہ کو بی فوت ہوئے، آپ کا سلسلہ والدہ کی طرف
سے گیارہ واسطوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنه تک اور والد کی طرف سے گیارہ
بی واسطوں سے امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، جو آپ کے مدرسہ میں طالب علم
داخل ہوتا اس کو چاند کی گیارہ تاریخ کو بی فارغ کر کے سند فراغت اور دستار فضیلت سے
نوازا جاتا۔

یہ حقیقت ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے کہ ایک مدرسہ ہندوستان میں قائم
ہواجب اس کے قیام کوسوسال ہوئے تو ''صدسالہ جشن دیو بند' بڑی دھوم دھام ہے منایا
گیا علاء کے اجتماع میں اندرا گاندھی کی صدارت رکھ کر علاء کی تذکیل کی گئے۔ ہمیں
اعتراض نہیں لیکن اس سے بیتو ثابت ہوا کہ جس دن کوئی اہم واقعہ ہوا ہواس کوجشن یا
یادگار کے طور پرمنانا جائز ہے آئے و کیھتے ہیں گیارہ تاریخ کوکون کون سے واقعات رونما
ہوئے جس سے آپ جان جائیں گے کہ اگر ایک مدرسہ کے قیام کے دن جشن منایا جا
سکتا ہے تو اس قدر عظیم الشان ، بے شار واقعات کے ظہور والے دن محفل گیار ہویں
شریف کیوں نہیں منائی جاسمتی لیکن اس سے پہلے گیار ہویں شریف کے موضوع پرایک
دلچسپ منظوم مکالمہ قارئین کی نظر کیا جاتا ہے۔

بسلسله كيار جوين شريف ايك دليسي مكالمه:

بندہ مسلماں ایک تھا ، عقیدہ اس کا نیک تھا ، تھا خوث پر اس کو یقین، اس نے بکائی گیارہویں اور سادگی سے بے خبر ، لے آیا اک ملال کو گھر

ملال تھا سنی ظاہراً ،یکا وہائی باطناً..... کھانے کا سن کر آگیا، سب اس کے حاول کھا گیا بھر یو چھنے کھا کر لگا ، دعوت یہ کیسی تھی بتا کہنے لگا وہ مرددیں ، تھی غوث کی یہ گیارہویں بیہ نام عالی جب سنا، نخدی وہیں جل بھنا غصہ میں یوں کنے لگا ، یہ شرک تو نے کیا کیا؟ الفاظ سن کے تو میرے ، حاول تیرے ضائع گئے نحبری بڑا ہے باک ہے بے باک اور حالاک ہے سلے تو کھانا کھالیا ، پھر شرک کا فتویٰ دیا سیٰ نے پھر اس سے کہا ، میرا بھی فتویٰ سنتا جا حاول جو تو نے کھا لیے بے شک وہ ضائع ہو گئے مجھ کو مگر ہے وانہیں ، میرا تو کچھ مگڑا نہیں ناغه میرا اس بل سبی ، به گیار ہویں پھر کل سہی اور آج میں منجھوں گا بوں دل کو تسلی دوں گا دوں کتا میرے گھر آگیا ، سب میرے جاول کھا گیا

وہ ظیم واقعات دن دسوال اور رات گیار ہویں کو د توع پذیر ہوئے

وَ ذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ (الترآن) اوران کواللہ کے دن یا دکراؤ۔ حضرت آ دم علیہ السلام کاخمیر بنایا گیا۔ حضرت آ دم علیہ السلام جنت سے باہر آئے۔

مرات آدم عليه السلام كى دعا قبول ہوئى۔ اللہ معليہ السلام كى دعا قبول ہوئى۔

| حضرت آدم علیه السلام دوباره جنت میں داخل ہوئے۔                                                                   | ☆                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| حضرت دوُ اعلیماالسلام کی بیدائش کادن۔                                                                            | ☆                         |
| حضرت ابرا ہیم علیہ السّٰلام کی پیدائش کا دن۔                                                                     | ☆                         |
| حضرت ابراہیم علیہالسلام پرآ گنگزار بنی۔                                                                          | ☆                         |
| حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی۔                                                                   | ☆                         |
| حضرت نوح علیہالسلام کی مشتی جودی پہاڑ پر لکی۔                                                                    | ☆                         |
| حضرت موی علیدالسلام کی بیدائش کا دن ۔                                                                            | ☆                         |
| حضرت مویٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے ہے۔                                                                  | $\stackrel{\wedge}{\Box}$ |
| حضرت مویٰ علیہالسلام پہلی وقعہ کو وطور پر گئے۔                                                                   | ☆                         |
| حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پراٹھایا۔                                                      | ☆                         |
| حضرت ذكر ما عليهالسلام كوآ را جلا كرشهيد كميا گيا-                                                               | ☆                         |
| حضرت یونس علیہالسلام چھلی کے پبیٹے سے باہرآئے۔                                                                   | ☆                         |
| حضرت دا وُ دعلیهالسلام کی توبه قبول ہوئی۔                                                                        | ☆                         |
| حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوسف علیہ السلام ہے دوبارہ ملاقات ہو گی۔                                               | ☆                         |
| حضرت یوسف علیہالسلام کنویں سے ہاہرتشریف لائے۔<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                         | ☆                         |
| حضرت بوسف علیہالسلام تخت کشین ہوئے۔<br>حدمہ است میں مارین کریں کی اگر رکست کی                                    | ☆                         |
| حضرت لیعقو ب علیهالسلام کی بینائی واپس ہوئی۔<br>حدمت میں مارین کے مصرف                                           | ☆                         |
| حضرت ایوب علیهالسلام کی مصیبت دور ہوئی۔<br>حود سال میں مارال اور اسٹان مل                                        | ☆                         |
| حضرت سلیمان علیهالسلام کو با دشاہی ملی۔<br>حضرت اور لیس علیہالسلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا۔                     | ☆☆                        |
| مسرت ادرین علیه استوام و بست کا حرف العایات<br>نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے نور کا اظہاراس دن ہوا۔             | ☆                         |
| ب رسان المحسین رضی الله عنه کوکر بلا میں شہید کیا گیا۔<br>حضرت امام حسین رضی الله عنه کوکر بلا میں شہید کیا گیا۔ | ☆                         |
| حضرت جبرئیل علیه السلام کی پیدائش کا دن۔<br>حضرت جبرئیل علیه السلام کی پیدائش کا دن۔                             | ☆                         |
| حضرت جبرئيل عليهالسلام كوسدرة المنتهى كامقام ملنے كاون۔                                                          | ☆                         |
| ;                                                                                                                |                           |

```
قلم قدرت کو پیدا کیا گیا۔
                                                            ☆
                             لوح محفوظ کو پیدا فرمایا گیا۔
                                                            ☆
         تقلم نے لوچ محفوظ پر تفتر برعا کم کولکھنا شروع کیا۔
                                                            ☆
     جاند،سورج،ستاروں کو پیدا فر ما کرمنور کرنے کا دن_
                                                            ☆
آسانوں کوچاند بسورج بستاروں سے زینت دینے کا دن _
                                                             ☆
                 دوزخ، جنت اورحوض کوژ کو پیدا کیا گیا۔
                                                            ☆
           حوروں ، فرشتوں ،غلمان ، رضوان کو بیدا فر مایا۔
                                                             ☆
                      جنت کےمحلات تعمیر کرنے کا دن۔
                                                             ☆
         زندگی کوزندگی ملنے اور موت کو پیدا کرنے کا دن _
                                                             ☆
                  یماڑوں کوز مین کی میخیں بنانے کا دن۔
                                                             ☆
                      ز مین دا سمان کو بیدا کرنے کا دن۔
                                                             ☆
                سمندروں، دریاؤں کو پیدا کرنے کا دن _
                                                             ☆
                           میلی بارش کےنزول کا دن _
                                                             ☆
                           خانه کعبه کی بنیا در کھنے کا دن ۔
                                                            ☆
                     جے بیت اللہ کے قبول ہونے کا دن <sub>ہ</sub>
                                                             ☆
                                   قربانی دینے کاون_
                              ىزىدكى حقيقى موت كادن_
                                                            ☆
```

کی حضورغوث پاک رحمة الله علیه کو بارگاه رسالت مآب علیه السلام سے دستار مطنے کا دن بارگاه است مسلم کا دن مسلم کا دن بارگاه کی بارگاه میں مسلم کا دن بارگاه کی بارگاه کا بارگاه کی بارگاه ک

مسلمان بھائیو! جب قیامت آئے گی، ہرخض کواپنی اپنی پڑی ہوگی، اس دن نہ باپ بسینے کا اور نہ بیٹیا باپ کے کام آئے گا۔ ہرآ دمی ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگاوہ بھی دن دسواں اور رات گیار ہویں کی ہوگی۔ دیو بند کے قیام کے دن جشن منانا جائز؟ اور استے عظیم واقعات کے ظہور

والے دن محفل کرنا نا جائز؟ آخر کیوں؟

ے سوچنے کی بات اسے بار بارسوچ (فیض القدیریشرح جامع الصغیر للمناوی صفی ۳۳ جلد ۳، کائب المخلوقات صفی ۴۳، غنیة الطالبین صفی ۵۳، جلد ۲، نزیمة المجالس صفی ۱۵، جلد ۲، ما شبت من السنة صفی ۱۹) کسی پنجابی شاعر نے ان تمام واقعات کوشعروں میں یوں قلم بند کیا ہے۔

# دن دسوال نے رات یار ہویں

رب دی رحمت دا مینهه پیا پہلا دن دسوال تے رات نول یارہویں ی کام اکتہ دا قلم نول ہویا جس دن دسوال تے رات نول یارہویں ی جس دن دسوال تے رات نول یارہویں ی دن دسوال تے رات نول یارہویں ی نور نبی وچول لوح و قلم بنیال دن دسوال تے رات نول یارہویں ی دن دسوال تے رات نول یارہویں ی دن دسوال تے رات نول یارہویں ی پیدا ہوئے پہاڑ دریا جس دن دسوال تے رات نول یارہویں ی دن دسوال تے رات نول یارہویں ی دن دسوال تے رات نول یارہویں ی ایہ دن دسوال تے رات نول یارہویں ی دن دسوال تے رات نول یارہویں ی

دن دسوال تے رات نوں یارہویں ی حضرت آدم دا ہویا وصال جس دن دن دسوال تے رات نوں یارہویں سی ابراہیم تے نار کلزار ہوئی دن دسوال تے رات نوں بارہویں سی حضرت نوح دا بیرا جد یار لگا دن دسوال تے رات نوں بارہویں سی اساعیل دے گلے تے حچری چلی دن دسوال تے رات نوں بارہویں سی ادر کیں عیسیٰ آبان تے گئے زندہ دن دسوال تے رات نوں بارہویں سی نبی یاک دا دند شهید هویا دن دسوال تے رات نوں یارہویں سی آیت مساتقدم جد ہوئی نازل دن دسوال تے رات نول بارہویں ی مُن كُن بلا ايوب أتون دن دسوال تے رات نوں یارہویں سی نکلے مچھلی دے پیٹ چوں بنی یونس دن دسوال تے رات نوں یارہویں سی ہوئی سبخشش سی نبی داؤر اُتے دن دسوال تے رات نول بارہویں سی

مليا ملك واپس سليمان تائيس دن دسوال تے رات نول بارہویں سی حضرت يوسف يعقوب دالخميل هويا دن دسواں تے رات نوں بارہویں سی علی اصغر دے گلے تے تیر لگا دن دسوال تے رات نول بارہویں سی جس دن شاہ حسین شہید ہوئے دن دسواں تے رات نول بارہویں سی مولا کے۔۔۔ن فرمایا تے بنی ونیا ون دسوال تے رات نول بارہویں سی الیس دنیا دا سازو سامان نبیال دن دسواں نے رات نول بارہویں می جسم آدم دا بنیاں تے روح کھونگی دن دسواں نے رات نول بارہویں سی سجدہ آدم نوں کیتا فرشتیاں نے دن دسوال تے رات نول یارہویں ک خانے کعیے دی بی دیوار جس دن دن دسوال تے رات نول بارہویں ک ابراجيم نول چخا دے وچہ پايا دن وسوال تے رات نوں یارہویں سی ویلے نوح دے برا طوفان آیا

دن دسواں نے رات نوں یارہویں سی بوسف کھوہ وجہ سٹیا سی جد بھائیاں دن دسوال نے رات نول بارہویں سی قوم لوط دی تے ہویا قہر نازل دن دسوال تے رات نول بارہویں سی حضرت مویٰ نوں طور تے پیا جکوہ دن دسوال نے رات نوں بارہویں ک توبه آدم دی جدول منظور ہوئی دن دسوال تے رات نول بارہویں می بنیاں مصر دا یوسف سردار جس دن دن دسوال نے رات نول یارہویں سی مليا يوسف نول وريه عمخوار جس دن ون وسوال تے رات نول بارہویں س · عوث آیا بغداد دیار جس دن دن دسوال تے رات نوں بارہویں ی میرال تاریا سی بیزا یار جس دن دن دموال تے رات نول بارہویں ی ے ہمارا کام کہہ دینا ہے "یارو" کوئی آگے مانے یا نہ مانے

خيراندلش:\_

انسعف العباد: غلام حسن قادری، خادم مرکزی دارالعلوم حزب این اف حضرت داتا منج بخش روژ لا مور

### ۲ جمادی الاخری ۱۳۲۵ هروز پیردار، پیران پیرکی عظمت کاریمجموعهمل ہوا۔

# سيدناابُو ذرغفاري رضي اللهءنه كي الهامي وُعا

''جس کی وجہ سے وہ فرشتوں میں مقبول ہوئے''

سیدناعلی المرتضیٰ رضی الله عنه ہے مروی ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا! میرے پاس جبرئیل امین آئے ابھی وہ موجود ہی تھے کہ حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه آگئے ۔ جبرئیل امین نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے بیابوذ رہیں۔حضور صلی اللہ عليه وتلم نے فرمايا اے جبرئيل امين! آپ ابوذ ركوجانتے ہيں؟ وہ بولے جی ہاں! فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوسیانی بنا کر بھیجا۔ یقینا ابو ذرز مین والوں سے زیادہ آسان والول میں جومشہور ومقبول ہیں۔تواس دعا کی وجہ سے ہیں جو بیر وزانہ دوبار مانگتے ہیں۔ اس پر فرشتوں کو حیرت ہے ، آپ انہیں بلا کر دعا کے بارے میں پوچھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذرا کون می دعاہے جوتم روزانہ دوبار مانگتے ہو؟ خصرت ابو ذرنے عرض کیا! جی ہاں! میرے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں بید عا میں نے کسی انسان سے نہیں تی۔ بلکہ بیدس جملے اللہ نے مجھے الہام کیے ہیں۔اور ہرروز میں دوبارا نہی کے ذریعے دعاما نگاہوں۔ پہلے قبلہ روہوکرتھوڑی دریتیج کرتاہوں۔ پھرلا اله الا الله تھوڑی دہر پڑھتا ہوں پھرتھوڑی دہر الحمد الله پڑھتا ہوں۔ پھرتھوڑی دہر تکبیر پڑھتا ہوں پھر بید عاپڑھتا ہوں جرئیل امین نے بین کر کہا! اے اللہ کے پیمبر! قتم ہے ا س ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا آپ کی امت کا کوئی شخص بھی بید عامائے تو اس کے گناہ بخش دیئے جا ئیں گے اگر جہوہ گناہ سمندر کی جھاگ اور زمین کی ریت سے زیادہ ہوں۔ آپ کے کسی بھی اُمتی کے سینے میں رید عاہو گی تو جنت اس کی مشاق ہو گی اور دوفرشتے اس کے لیے مغفرت مانگتے رہیں گے۔اور جنت کے دروازےاں کے کیے کھول دیئے جائیں گے ۔ فرشتے اعلان کریں گے اے اللہ کے دوست !جس در دازے سے تو جاہے جنت میں داخل ہوجا۔

( كنزالعمال صفحه ١٤ جلد ١٠ مديث نمبر ٥٠٥٥)

"اَللهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ إِيْمَانًا دَآئِمًا وَّاسُأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا خَاشِعًا وَاسُأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَّاسُأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَّاسُأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَاسُأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَاسُأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَاسُأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَاسُأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ وَاسُأَلُكَ اللهُ عَنِ النَّاسِ"

ترجمہ: "یا اللہ! میں تجھ سے ہمیشہ رہنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے عاجزی وانکساری کرنے والے دل کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے کارآ مدام کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے بختہ اور کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے بختہ اور مضبوط دین کا سوال کرتا ہوں اور میں ہر بلا سے امن میں رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور پوری طرح امن میں رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمیں دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں امن ملنے پرشکر گزار ہمین میں دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں امن ملنے پرشکر گزار دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں امن ملنے پرشکر گزار دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اور میں امن ملنے پرشکر گزار دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اور میں امن ملنے پرشکر گزار دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں لوگوں سے بے پرواہ دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں لوگوں سے بے پرواہ دہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔"



# ماخذومراجع ﴿ ١﴾

(1) القرآن الكريم

(2) النصائص الكبرى في معجزات خير الورى از حافظ حلال الدين عبدالرحمان بن ابو بمرسيوطي شافعي

(3) احياء علوم الدين از علامه ابوالحامه محمد بن غز الى شافعى

(4) الطبقات الكبرى ازعلامه عبدالو بإب شعراني

(5) اخبارالا خيار ازشخ عبدالحق بن سيف الدين د بلوى

(6) الا فاضات اليوميد ازمولوى اشرف على تقانوى

(7) امدادالفتادي المعروف فآوي اشرفيه ازمولوي اشرف على تقانوي

(8) التذكير ازمولوي اشرف على تفانوي

(9) امداد المشاق الى اشرف الاخلاق ازمولوى اشرف على تقانوى

(10) اشعة اللمعات ازيم عبدالحق بن سيف الدين د الوي

(11) الفرقان بين الاولياءالرحمان والاولياءالشيطان إزابن تيميه

(12) المنجلي في تطورالولى از جافظ جلال البدين سيوطي عبدالرحمان بن ابو بمرسيوطي

(13) الخصائص الصغري أذ حافظ جلال الدين عبد الرحمان بن ابو بكرسيوطي شاقعي

(15) الابريزازي محمعبدالعزيزدباغ

(16) القول الجميل ازشاه ولى الله د بلوى

(17) اليواقيت الجواهر ازعلامه عبدالوماب شعراني

(18) القول البديع از علامه محد بن عبد الرحمان سخاوي

(20) الوفاء باحوال المصطفى علينة ازعلامه ابوالفرج جمال الدين ابن جوزي حنبلي

(21) امدادالسلوك ازمولوي رشيداحمر گنگوهي

(22) اتحاف النبلاءازنواب صديق حسن خان بھويالي (غيرمقلد)

(23) اشرف السوائح ازمولوی عزیز الحسن دیوبندی

(24) احوال الآخرت ازمولوي بارك الله لكهنوي

(25) القاموں الوحيد از علامه وحيد الزمان قاسمي كيرانوي

(26) المنجد في اللغة والإعلام ازلوكيس معلوف

(27) الحقائق في شرح الحدائق (شرح حدائق بخشش) از علامه محمد فيض احمداويسي

(28) البربان المويداز

(30) الفيوضات الربانيه از

**€ ₩** 

(32) بهجة الاسرار ازشخ نورالدين ابوالحسن على بن يوسف خطنو في

(33) بہارشریعت ازعلامہ مفتی امبرعلی اعظمی

(34) بحراله الني شرح كنز الا قائق از غلامه محمد ابن نجيم

(35) بوادر النوادر ازمولوی اشرف علی تهانوی

(36) بغية الوعاه از حافظ جلال الدين عبدالرحمان بن ابو بكرسيوطي شافعي

(37) بوستان سعدي ازشخ شرف الدين مصلح سعدي شيرازي

**€ 👛** ﴾.

(38) تقوية الأيمان ازمولوى اساعيل وبلوى

(39) تفسير قرطبي ازعلامه ابوعبد الله محد بن احد قرطبي انصاري

(40) تخفده قادريد ازعلامه ابوالمعالى محملى القادري

تذكرة الرشيد ازمولوي عاشق الهي ميرتظي (41)

تبكيغي نصاب ازمولوي محمد ذكرياسهار نيوري (42)

تاريخ اہل حديث ازمولوي ابراہيم ميرسيالكوتي (43)

تفسيركبير (مفتاتيج الغيب)ازامام فخرالدين محمد بن عمرضياءالدين الرازي (44)

> تفسيرمظهري از قاضي محمد ثناءالله مظهري ياتي يق (45)

> > تفسيرستاري ازمولوي عبدالستار دہلوي (46)

تفسيرعزيز يازشاه عبدالعزيز دہلوي (47)

تحذير الناس ازمولوي محمه قاسم نا نوتوي (48)

تفسيراحكام القرآن ازامام ابوبكراحمه بن على بصاص حنفي (49)

تفسيرضياءالقرآن ازجستس بيرمحد كرم شاه الازهري (50)

توحيدوشرك كالشيح معنى اورمفهوم ازمفتى غلام حسن قادري (51)

تفريح الخاطر ازعلامه عبدالقادراربلي (52)

تفسيرروح البيان ازعلامه اساعيل حقى حنفي (53)

بهان شب از پیرسیدنصیرالدین نصیر گولژوی

**€ 5 ♦** 

جامع كرامات اولياء ازامام محمد يوسف بن اساعيل نبهاني (55).

جامع ترندی از امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی (56)

جمال الاولياء ازمولوي اشرف على تقانوي (57)

(58) جليل الفتوح از

جامح الاحاديث ازمولا نامحد حنيف خان بريكوي (59)

(60) حدائق بخشش ازاعلی حضرت امام محداحد رضاغان بریلوی حصن حصین ازعلامه ابوالخیر محد بن محد الجزمی

- (62) حياة الحيوان ازعلامه كمال الدين دميري
  - (63) طيه شريف ازمولوي غلام احمد كواو تارز
- (64) <u>حسن المحاضره</u> از حافظ جلال الدين عبد الرحمان بن ابو بمرسيوطي شافعي
  - (65) حيات اشرف ازمولوي غلام محمر

**€** 5 }

- (66) <u>خزائن العرفان في تفسير القرآن</u> از علامه سيدمحر نعيم الدين مرادآ بادي
  - - (68) خزينة الاصفياء ازمولا ناغلام سرور قادري لا بهوري
      - (69) خزائن الادورية از تكيم محرجم الغني رائے يوري

**♦ ♦** 

- (70) <u>دعوات عبدیت</u> ازمولوی اشرف علی تھا نوی
  - (71) دلاكل النوق ازامام مستغفرى
  - (72) در متین از شاه ولی الله د ہلوی
- (73) ولاكل النوة ازامام ابو بكراحمه بن الحسين بيهي

**€ ċ** ﴾

- (74) <u>ذوق نعت ازمیال محم<sup>حس</sup>ن رضا خال بریلوی</u>
- (75) <u>ذکررضا (منظوم سیرت اعلیٰ حضرت) ازمولا نامحمود جان رضوی جودهپوری</u>

**€c**≽

- (76) ردالخيارالمعروف فيأوى شامي ازعلامه محمدامين الشحير ما بن عابدين
  - . (77) روش الرياطين از علامه عبدالله بن اسعد يافعي
  - (78) رياض الصالحين إزامام محى الدين ابوزكريا يجي بن شرف النووي

**€**€

(79) زبرة الآثار ازشيخ عبدالحق بن سيف الدين د الوي

#### ﴿ س ﴾

(80) سفينة الاولياء از دارشكوه

(81) سخن رضا مطلب هائے حدائق بخشش از صوفی محدادّ ل شاہ قادری رضوی

(82) سيرت غوث التقلين از علامه ابوالحامه محمر ضياءالله قادري

(83) سيرت غوث اعظم از علامه ابوالبيان داؤ داحمه فاروقی

(85) سنن ابن ملجه إزامام ابوعبدالله محمد ابن ملجه

(86) سنن ابوداؤر آزامام سليمان بن الاضعث الي دواؤ سجستاني

(87) سرّ الاسرار في ما يخاج اليه الابرار ازشّخ عبدالقادر جيلا في المعروف غوث أعظم

(88) سیرت ابن اسحاق ازمحر بن اسحاق بن بیبار

(89) سعادة الدارين ازامام محمد يوسف بن اساعيل نبها تي

(90) سیرت ابن ہشام از علامہ محمد بن عبدالملک ہشام

#### **€ ŵ** ﴾

(91) شمائل ترمذی ازامام ابوتیسی محمر بن تیسی ترندی

(92) شا<u>ن مصطفى هياني</u> بربان مصطفى هيانية بلفظ اَ عَا از مفتى غلام حسن رضا قادرى

(93) وععب الايمان ازامام ابوبكراحمد بن الحسين بيهي المام الوبكراحمد بن الحسين بيهي المام المام الوبكراحمد بن الحسين بيهي المام المام

(94) شرح مسلم الثوت ازعلامه عبدالحق خيرا بادي

(95) وفالعليل وبل الغليل في ترجمه القول الجليل ازعلامه ابن عابد بن محمد المين آفندي

(96) شائم امداديه ازمولوي اشرف على تقانوي

(97) شابهنامه واسلام از ابوالانر حفيظ جالندهري.

**€ • →** 

(98) الصحيح البخاري ازامام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري

(99) المجيح المسلم ازامام ابوالحن مسلم بن حجاج قشيري

(100) <del>صراطمتنقی</del>م ازمولوی اساعیل دہلوی

**♦ ₽** ﴾

(101) طریقه مولود شریف از مولوی اشرف علی تھانوی

(102) طبراني شريف ازاماً م ابوالقاسم سليمان بن احرطبراني

€ 3 ﴾

(103) عيون زم زم ازمولوي عنايت الله تجراتي

(104) عوارف المعارف ازشيخ شهاب الدين الدين سهروردي

(105) عجائب المخلوقات از

**₹ 3 ♦** 

(106) غياث اللغات از

(107) غنية الطالبين ازينخ عبدالقادر جبلاني المعروف غوث اعظم

**♦ 🖼 ﴾** 

(108) فآویٰ نذریه ازمولوی نذریاحمد دہلوی

(109) فنوحات مكيه ازشيخ إكبركي الدين محمد بن على طائي المعروف ابن عربي

(110) فيض البارى شرح سيح البخارى ازمولوى انورشاه تشميرى ديوبندى

(111) فنادى رشيدىيد ازمولوى رشيداحد كنگوهي

(112) <u>في مراة الجنان</u> ازسيد عبدالله بن اسعد يافعي

(113) نقة شهنشاه از اعلی حضرت امام محمد احمد رضاغان بریلوی

(114) نتوح الغيب ازشخ عبدالقادر جبلاني المعروف غوث أعظم

(115) <u>نقه محمری از مولوی ابوانحس</u>ن

(116) فنادى ستارىيد ازمولوى عبدالستارد الوى

(117) فناوى شائير ازمولوى ابوالوفا شاء الله امرتسرى

(118) فتأوي هندبيالمعروف فتأوي عالمكيريه ازعلامه نظام الدين بمعه ينج صدعلائ بهند

(119) <u>فتح البيان</u> ازنواب صديق حسن خان بهويالي

(120) فآويُ عزيزي ازشاه عبد العزيز د ہلوي

(121) فیصله ہفت مسئلہ از حاجی امداداللہ مہاجر مکی

(122) فیض القد ریشرح جامع صغیر از علامه عبدالرؤف مناوی شافعی

(123) فيروز اللغات (اردوجامع)ازمولوی فيروز الدين لا موري

(124) قصیده برده شریف ازامام شرف الدین بوصیری

(125) قلائدالجواهر ازعلامه محد بن يجي طلي

**4 €** 

(126) كرامات امدادىيە ازمولوي اشرف على تھانوي

(127) كليات إقبال (أردو، فارى) از ڈاكٹر علامه محمدا قبال

(128) كفايت أتمفتى از

(129) كشف الظنون عن اسلامي كتب والفنون ازعلامه كاتب چليي

(130) كتاب العقائد ازعلامه سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادي

(131) كبريت احمر ازعلامه عبدالو بإب شعرالي

(132) كتاب الروح ازعلامة مسالدين محد بن ابو بكرابن قيم جوزي

(133) كنزالعمال في سنن الاقوال والا فعال ازعلامه مجمعلى متقى بن حسام الدين

(134) كلمات طبيات ازشاه ولي الله دہلوي

(135) كلام بابُو ازسلطان بابُو

(136) كنزالا بمان في ترجمة القرآن ازاعلى حضرت امام محمدا حمد رضاخال بربيوى (137) كشف الحجوب از بوالحسن على بن عثان جوري المعروف دا تا تنج بخش

(138) كلام ميال محر بخش ازميال محر بخش

(139) يركيار موين شريف ازعلامه ابوالحامه مخدضياء الله قاوري

(140) كلتان سعدى ازينج شرف الدين مصلح سعدى شيرازي

﴿ لَ ﴾ التنقيم شرح مشكوة المصابيح ازشخ عبدالحق بن سيف الدين دہلوي (141) لمعات التي شرح مشكوة المصابيح ازشخ عبدالحق بن سيف الدين دہلوي

(142) <u>لمعات على شرح مشكوة</u> ازامام ابوالحامه محمد بن غز الى شافعى لباب التاويل المعروف تفسيرخازن ازعلامه علاءالدين على بن محمدابرا هيم الخازن شافعي

(143) مشكوة المصابيح إزامام ولى الدين ابوعبدالله محكر بن عبدالله الخطيب

(144) مكتوبات شريف ازييخ احمه فارو تى سر ہندى المعروف مجد دالف ثانى

(145) ملفوطات ِ فيوض الرحمان از

(146) ملفوظات اعلیٰ حضرت از اعلیٰ حضرت امام محمداحمد رضا خان بریلوی

(147) مدارك الننزيل المعروف تفييرسفي ازامام عبدالله بن احرسفي

(148) مواهب الدنيه ازامام احمد بن محمو عسقلاني

(149) مدارج النبوة ازشخ عبدالحق بن سيف الدين د ہاوي

(150) مېرمنيرازمولانافيض احمد فيض

(151) مثنوى ازمولا ناجلال الدين رومي

(152) مقالات احسان ازنواب صديق حسن خان بھويالي (غير مقلد )

(153) مندالفردوس ازشهردار بن شیرویه دیلمی

(154) مكا كدالشيطان إزامام ابو بكرين الى الدنيا

(155) مندابولیعلی موصلی از علامه احمد بن علی موصلی تمین

(156) مواعظ الكبرى ازعلامه عبدالوماب شعراني

(157) مظهر جمال مصطفائي ازصوفي نصيرالدين ماشمي رضوي

(158) مرثیه ازمولوی محمودالحن دیوبندی

(159) منصب امامت ازمولوی اساعیل دہلوی

(160) ملفوظ الغاشه از

(161) مرقاة المفاتيج شرح منتكوة المصابيح ازعلامه على بن سلطان محد القارى حنى (161) مرقاة المفاتيج ازامام ابوالحارمحد بن غزالى شافعى (162) منادامام احمد بن عنبل ازامام ابوعبد الله احمد بن محمد بن محمد بن منسل

(164) ما ثبت من السنة ازين عبدالحق بن سيف الدين د ملوي

(165) ملفوظات عزيزى ازشاه عبدالعزيز دہلوي

(166) مرآة الهناجي شرح مشكوة المصابيح ازمفتى احمه يارخال تعبى تجراتى

﴿ ن ﴾

(167) نزهة المجالس از حافظ جلال الدين عبد الرحمان بن ابو بكرسيوطي شافعي

(168) نزهة المجالس ازامام عبدالرحمان صفوري

(169) نيل الاوطار از قاضى محمه بن على شو كانى

(170) نزل الإبرار ازمولوی وحیدالز مان حیدر آبادی (غیرمقلد)

(171) نوادرالاصول ازامام ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي

(172) نهاية الدراية في اساالرجال القرآة ة از ابوالخير محمد بن محمد الجزري

(173) نزهة البساطين ازمولوي اشرف على تھانوي

(174) تفحات الائس ازمولا ناعبدالرحمان جامي

(175) نزهة الخاطرالفاتر ازعلامة على بن سلطان محمرالقارى حنفي

**€ ▷** ﴾

(176) همعات ازشاه و لي الله د ہلوي

(177) بدية المهدى ازمولوى وحيد الزمان (غير مقلد)

## اخبارات ورساله جات

(1) نوائے وقت، 1جنوری، 1964ء، لا ہور

(2) خدام الدين، 1 اكتوبر، 1971ء

(3) اخباراہل صدیث، تمبر، 1954ء، امرتسر

(4) اخباراہل عدیث،1915ء،امرتسر

(5) اخبارابل مديث، ايريل 1930ء، امرتسر

(6) اخبارابل حدیث،نومبر 1913ء،امرتسر

· (7) جہان رضا، فروری، 2005ء، لا ہور



for More Books Click This Link https://www.facebook.com/MadniLibrary